

## الرفيق الفصييح لمشكوة المصابيح جلا ١٠

افادات حضرت علّا مدر فيق احمر صاحب قدس سرهٔ شيخ الحديث مفتاح العلوم جلال آباد

مرت<u>ب</u> **محمد فاروق غفرلهٔ** خادم جامعهٔمود ریملی پور ماپوڑروڈ میرٹھ (یوپی)۲۴۵۲۰۲

#### بسبم الله الرحسن الرحيء

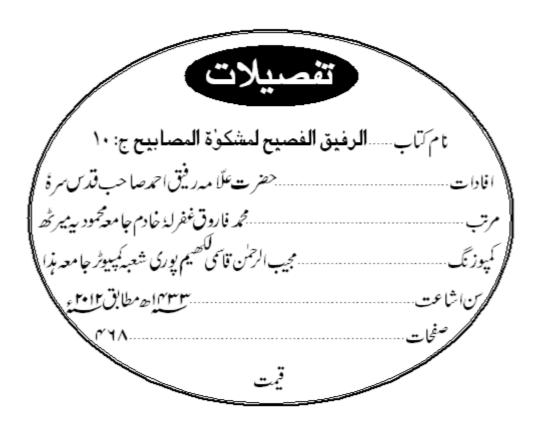

جامعهٔ محمود بیلی پور ماپوڑ روڈ میرٹھ (یوپی)۲۴۵۲۰۲

## جإربإئي كي تضيحت

 فهرست الرفيق القصبيح لمشكوة المصابيح جلردهم

#### اجمالی فہرست الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح جلددهم

| نمبرصفحه    | رقم الحديث    | مضامين                           | نمبرشار |
|-------------|---------------|----------------------------------|---------|
| 19          | 101-17174     | باب عيادة المريض                 | 1       |
| 169         | 11012111011   | باب تمني الموت وذكره             | ۲       |
| fΔf         | /larat/lara   | باب مايقول عند حضر الموت         | ł       |
| 771         | /1001t1001    | باب غسل الميت وتكفينه            | ٤       |
| raa         | /17-11/1002   | باب المشي بالجنازة والصلوة عليها | 4       |
| ٣٣٩         | /17FAt/17+F   | با <b>ب د</b> فن الميت           | 7       |
| ۳۸۳         | /177AF/17F9   | باب البكاء على الميت             | 4       |
| <b>^</b> ~∠ | 217ZA 15/1779 | باب زيارة القبور                 | ۸       |

| فهرست  | ن الفصيح ۱۰۰۰۰۰۰ ے                                  | الرفيؤ  |
|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| X      |                                                     | 双       |
| 紋      |                                                     | 었       |
| X      |                                                     | 玆       |
| 紋      |                                                     | 汉       |
| X      |                                                     | 玆       |
|        | تفصيلي فهرست                                        | $ { } $ |
|        | الرفيق الفصيح لحل مشكاة المصابيح ١٠                 | K       |
| صفحهبر | مضامين                                              | نمبرشار |
| ٣      | حاريائي کی نصیحت                                    | ,       |
|        | كتاب الجنائز                                        |         |
|        | باب عيادة المريض وثواب المرض                        |         |
|        | ﴿ بِمَارِي عِما دت اور بِماري كے اجرو ثواب كابيان ﴾ |         |
|        | (الفصل الأول)                                       |         |
| ٣      | حدیث نمبر ﴿ ١٣٤٢ ﴾ مریض کی عیا دت کرنا              | ۲       |
| ۴      | فائده                                               | ۳       |
| ۵      | حدیث نمبر ﴿۱۳۳۸﴾ جنازہ کے ساتھ جانا                 | ۳       |
| 4      | حدیث نمبر ﴿۱۳۶۹﴾ مسلمان پرمسلمان کاحق               | ۵       |
| ٩      | قائده                                               | ۲       |
| ٩      | حدیث نمبر ﴿ بههما ﴾ سات امورکی تا کید               | 4       |
| ۲      | حدیث نمبر ﴿١٣٩٨ ﴾ بیار کی عیادت کی فضیات            | Λ       |
| ٣      | حديث نمبر ﴿ ١٣٣٢ ﴾ ايضاً                            | ٩       |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ م فبرست

| صفحذبر | مضامين                                                            | نمبرثار    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| ro     | حديث نمبر ﴿١٣٣٣﴾ آواب عياوت                                       | 1.         |
| ۳٦     | حدیث نمبر ﴿ ۱۳۴۴﴾ آنخضرت ﷺ کے عیادت فرمانے کاطریقد                | "          |
| P2     | اشكال مع جواب                                                     | 15         |
| ďλ     | حديث نمبر ﴿١٣٩٥﴾ زخم كاعلاج اوردعا                                | 15-        |
| r'9    | سوال وجواب                                                        | 10"        |
| ۵۰     | دم اور جهار ً                                                     | 10         |
| ٥٠     | حدیث نمبر ﴿٢٣٦ ﴾ معو ذات پڙھ کر دم کرنا                           | 17         |
| ٥٢     | حدیث نمبر ﴿ ٢٩٨٨ ﴾ جسم كاور د دوركرنے كى دعا                      | 14         |
| ٥٢     | حدیث نمبر ﴿۱۴۴۸﴾ حضرت جبرئیل علیهالسلام کی عیادت اور جهار         | IΛ         |
| ۵۵     | حدیث نمبر ﴿ ١٩٣٩ ﴾ حضرات حسنین کے لئے آنخضرت ﷺ کا استعاذہ         | 19         |
| ργ     | فاكده                                                             | ۲.         |
| ۵۷     | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۵ ﴾ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے                | ۲۱         |
| ۵۸     | مصیبت کے اقسام                                                    | 77         |
| ۵۸     | معیبت کے اقسام میں فرق جانے کا طریقہ                              | 79-        |
| ٥٩     | فاكده                                                             | m          |
| ۵۹     | حدیث نمبر ﴿۱۴۵۱ ﴾ مرض گنامول کا کنارہ ہے                          | MO         |
| ٧.     | تکلیف کے موقعہ پر کیا کیا جائے                                    | ۲۲         |
| 71     | تكليف مين آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كااسوهُ حسنه            | 1/2        |
| 74     | حدیث نمبر ﴿۱۴۵۲ ﴾ بیاری ہے گنا ہوں کی معافی                       | MA         |
| 40'    | حدیث نمبر ﴿١٣٥٣﴾ صنورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم کے مرض کی شدت | <b>F</b> 9 |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ ٩ فرست

| صفحنمبر | مضامین                                                          | نمبرشار |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| ۵۲      | فاكده                                                           | ۳.      |
| ۵۲      | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۵۴ ﴾ موت کی شخق                                   | ۳۱      |
| 77      | موت کی شدت کا سبب                                               | **      |
| 44      | حدیث نمبر ﴿۵۵م۱﴾ مومن اور منافق کی مثال                         | ۳۳      |
| AF      | حديث نمبر ﴿١٣٥٦﴾ ايضاً                                          | ٣٣      |
| 44      | حدیث نمبر ﴿۱۴۵۷﴾ بخار ہے گناہ دورہوتے ہیں                       | 20      |
| ۷٠      | حدیث نمبر ﴿۱۳۵۸) مریض پر الله تعالی کی خصوصی عنایت              | ry      |
| 41      | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۵۹ ﴾ طاعون میں مرنے والوں کی فضیلت                | r2      |
| 44      | طاعون کیا ہے؟                                                   | FA      |
| 24      | طاعون كاسبب                                                     | rq      |
| 44      | طاعون میں مرنے والے کی شہادت کی وجہ                             | ۴.      |
| 25      | حدیث نمبر ﴿ ٦٠ ٣١ ﴾ شهید حکمی پانچ میں                          | m       |
| ۷۴′     | شهيد کي قسمين                                                   | بوم     |
| ۷۵      | شہداء کے اقسام                                                  | rr-     |
| ۸•      | حدیث نمبر ﴿١٢٣) ﴿ طاعون مسلما نوں کے حق میں رحمت ہے             | rr      |
| AF      | حدیث نمبر ﴿۱۳۶۲﴾ کاعون ز دہستی میں جانے اور فر ارہونے کی ممانعت | 60      |
| ۸۴      | طاعون ز دەببتى مىں دخول سےممانعت كى حكمتيں                      | ۲٦      |
| ۸۴      | دخول كانحكم                                                     | 62      |
| ۸۵      | طاعون ز ده بستی سے خرج کی ممانعت کی حکمتیں                      | ۴۸      |
| ۸۵      | اسلام میں طاعون کی ابتداء                                       | 6,4     |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ فبرست

| صفحنمبر | مضامين                                                         | نمبرثار |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| ΑЧ      | تبدیلی ماحول کے لئے نکلنا                                      | ۵٠      |
| AY      | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۲۳ ﴾ بینائی چلے جانے پرصبر کی فضیلت              | ۵۱      |
|         | (الفصل الثاني)                                                 |         |
| 14      | حدیث نمبر ﴿۱۳۶۳﴾عیادت کی فضیات                                 | ۵۲      |
| Λ9      | حدیث نمبر ﴿١٧٦٥﴾ آشوب چشم کے مریض کی عیادت                     | ٥٣      |
| Λ9      | حدیث نمبر ﴿٢٦٣﴾ اِلْ اوضوعیا دت کی فضیلت                       | ٥٢      |
| 9.      | حدیث نمبر ﴿۱۳۶۷﴾عیادت کےوقت کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | ۵۵      |
| 91      | حدیث نمبر ﴿۱۳۷۸﴾ بخار دورکرنے کی دعا                           | 67      |
| 94      | حدیث نمبر ﴿ ۲۹ ہم ایک یض کے لئے وعا                            | ۵4      |
| 90"     | حديث نمبر ﴿ ١٣٤٠ ﴾ وعابو فت عيادت                              | ۵۸      |
| 90      | حديث نمبر ﴿ ١٤٧١ ﴾ مصائب پراجروثواب                            | ۵۹      |
| 44      | حدیث نمبر ﴿۲٤٢﴾ گناہ مصیبت کا سبب ہے                           | ٧.      |
| 9.0     | حدیث نمبر ﴿٣٤٣﴾ بیاری میں زمانهٔ تندری کے عبادتی معمول کا ثواب | 11      |
| 99      | حديث نمبر ﴿ ٣ ١٩٧﴾ ايضاً                                       | 44      |
| 1•1     | حدیث نمبر ﴿۵۷م۱ ﴾ شهید حکمی سات لوگ میں                        | 11"     |
| 1+1     | حدیث نمبر ﴿١٧٤٦﴾ مصیبت پرصبر کی فضیات                          | 40'     |
| 1.5     | حدیث نمبر ﴿ ۷ ۱۹۲۷ ﴾ موت کی تختی نعت ہے                        | 40      |
| 1+1"    | حدیث نمبر ﴿۸ ۱۴۷ ﴾ وفات کے وقت کی دعا                          | 77      |
| 1+4     | حدیث نمبر ﴿٩٤ـ١٣٤﴾ د نيوي تکاليف                               | 44      |
| 1+4     | حدیث نمبر ﴿ ۱۴۸ ﴾ مصائب برصبر کی فضیلت                         | ۸۲      |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ ال فيرست

| صفحذبر | مضامین                                                 | نمبرثار |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|
| 1•Λ    | رضاءخداوندی کی بیجیان                                  | 19      |
| f•A    | حدیث نمبر ﴿١٣٨١﴾ مصائب ہے گنا ہوں کی معافی             | ۷٠      |
| 1+9    | حدیث نمبر ﴿۱۴۸۲﴾ مصائب بلندے درجات کا ذریعہ            | 41      |
| 111    | حدیث نمبر ﴿۱۴۸۳﴾ مصائب اور بره حاپیه                   | ۷٢      |
| ""     | حدیث نمبر ﴿۴۸۴﴾مصائب پراجروثواب                        | ۷٣      |
| 1115   | حدیث نمبر ﴿۱۴۸۵﴾ بیاری ذریعه وعظ ونصیحت                | 40      |
| 110    | حدیث نمبر ﴿۱۳۸۶﴾ یارکوسلی دینے کی ہدایت                | ۷۵      |
| 117    | حدیث نمبر ﴿۱۴۸۷﴾ پیٹ کی بیاری میں مرنے والے            | 41      |
|        | (الفصل الثالث)                                         |         |
| 114    | حدیث نمبر ﴿۱۳۸۸ ﴾ غیرمسلم کی عیادت او ردعوت اسلام      | 22      |
| ША     | فوائد                                                  | ۷۸      |
| на     | حدیث نمبر ﴿١٣٨٩﴾عيادت کی فضيات                         | 49      |
| 119    | حدیث نمبر ﴿١٨٩٠﴾ مریض کی حالت سے باخبر کرنے کاطریقہ    | Λ•      |
| 171    | حدیث نمبر ﴿۱۴۹۱﴾ بیاری رِصبر کی فضیات                  | Δŧ      |
| 177    | علاج ومعالجه كأحكم                                     | AF      |
| 175    | حدیث نمبر ﴿۱۴۹۲﴾ مرض میں مبتلا ہوکرمر نے والے کی فضیات | ۸۳      |
| 170'   | حدیث نمبر ﴿۱۴۹۳﴾ بیاری پرحمد کی فضیات                  | ۸۴      |
| 177    | حدیث نمبر ﴿ ١٣٩٣ ﴾ ثم سے گنا ہوں کی معافی              | ۸۵      |
| 11/2   | قائده                                                  | ΛY      |
| 11/2   | حدیث نمبر ﴿۱۳۹۵﴾عیادت کی فضیات                         | 14      |
| 1975   | حديث نمبر ﴿١٩٩٦ ﴾ بخار كاعلاج                          | ΔΔ      |

104

109

101

107

الرفيق الفصيح .....١٠ نمبرثار مضامين حدیث نمبر ﴿۱۳۹٤﴾ بخار ہے گنا ہوں کی معافی . حدیث نمبر ﴿ ۴۹۸ ﴾ بخارکے ذرایعہ نا رجہنم ہے تفاظت حدیث نمبر ﴿۱۳۹۹﴾ بیاری اوررزق کی تنگی کے ذریعہ مغفرت حدیث نمبر ﴿١٥٠٠﴾ بِمارے لئے بیاری ہے بل کے اعمال کا اجر حديث تمبر ﴿أَوْ ١٥ أَهُ عِيا وت تين ون بعد حدیث نمبر ﴿ ۱۵۰۲ ﴾ مریض کی دعا حدیث نمبر ﴿۱۵۰۳ ﴾ بیار کے پاس شورکرنے کی ممانعت ..... IFY واقعة قرطاس 44 112 حدیث فمبر ﴿ ٤٠ ١٥ ﴾ مریض کے پاس مختصر قیام کی تا کید...... 119 حدیث نمبر ﴿٥٠٥﴾ همریض کی خواہش یوری کرنا ...... 10% حدیث نمبر ﴿١٥٠٦ ﴾ بر دلیس میں و فات کی فضیات 101 حدیث نمبر ﴿ ٤٠ ٥ ا ﴾ پر دلیس کی موت 100 حدیث نمبر ﴿ ٥٠٨ ﴾ بیار ہوکرم نے والے کی فضیات 1+1 100 حدیث نمبر ﴿٩٠٥﴾ طاعون کی موت کی فضیات ...... حدیث نمبر﴿ ۱۵۱﴾ طاعون سے فرار ہونے کی مذمت 100

باب تمنى الموت ونكره

﴿ تمنائِ موت اورموت كويا در كھنے كابيان ﴾

(الفصل الأول)

عدیث نمبر ﴿ا۵ا ﴾ موت کی آرزو کی مذمت

حديث تمبر ﴿١٥١٤ ﴾ ايضاً .....

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ ١٣ فبرست

| صفحذبر | مضامین                                                  | نمبرثار   |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 105    | حدیث نمبر ﴿۱۵۱٣) موت کی تمنااور دعاکس طرح درست ہے       | 1+4       |
| 100    | حديث نمبر ﴿١٥١٧ ﴾ الله تعالى سے ملاقات كاشوق            | I•A       |
| 104    | حدیث نمبر ﴿۱۵۱۵﴾ مومن اور کافر کی موت میں فرق           | 1.9       |
| 109    | حدیث نمبر ﴿١٥١٦﴾ دنیا میں زندگی گذارنے کاطریقه          | <b>"•</b> |
| 141    | حدیث نمبر ﴿۱۵۱٤ ﴾ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن | 111       |
|        | (الفصل الثاني)                                          |           |
| 144    | حدیث نمبر ﴿۱۵۱٨﴾ الله تعالی سے ملاقات کاشوق             | 1114      |
| 146    | حدیث نمبر ﴿۱۵۱۹﴾ موت کی یا د                            | 111       |
| 170    | حدیث نمبر ﴿۱۵۲ ﴾ الله تعالی ہے شرم کرنے کی تا کید       | 110       |
| MA     | حدیث نمبر ﴿۱۵۲۱﴾ موت مومن کے گئے تخذ ہے۔                | 110       |
| 144    | حدیث نمبر ﴿ ۱۵۲۲ ﴾ موت کے وقت پسینه آنا                 | 117       |
| 14.    | حديث نمبر ﴿١٥٢٣﴾ مَا كَهاني موت                         | 114       |
| 121    | حدیث نمبر ﴿۱۵۲۴﴾ موت کے وقت رحمت کی امید                | нΔ        |
|        | (الفصل الثالث)                                          |           |
| 125    | حدیث نمبر ﴿۱۵۲۵﴾ موت کی آرزو کی ممانعت                  | 119       |
| 140    | حدیث نمبر ﴿۱۵۲۷﴾ طویل زندگی اچھے کمل کے ساتھ            | 17*       |
| 124    | حدیث نمبر ﴿ ۱۵۲۷ ﴾ موت کی تمنانه کرنے کی وجہ            | 171       |
|        | باب مايقال عند من حضره الموت                            |           |
|        | ﴿ قریب الْمرگ کے سامنے جوچیز پڑھی جاتی ہے اس کابیان ﴾   |           |
|        | (الفصل الأول)                                           |           |
| IAI    | حديث نمبر ﴿١٥٢٨﴾ قريب المرك كوكلمة نوحيد كى تلقين       | 177       |

MIC

MIT

الرفيق الفصيح ..... ١٠ 10 نمبرشار مضامين حدیث نمبر ﴿۱۵۲۹﴾ قریب الرگ ہے انچی بات کہنی جائے ..... حدیث نمبر ﴿ ۱۵۳۰ ﴾ مصیبت کے وقت کی دعا ..... IAC حدیث نمبر ﴿۱۵۳ ﴾ میت کی آئکھیں بند کرنا ..... حدیث نمبر ﴿۱۵۳۴﴾ میت کوجا در سے ڈھانینا..... IAA (الفصل الثاني ) حدیث نمبر ﴿ ۱۵۳۳ ﴾ کلمه طیبه پرخاتمه کا ثواب .. حدیث نمبر ﴿ ۱۵۳۴ ﴾ قریب المرگ کے پاس سورۂ کیبین پڑھنے کا حکم ...... حدیث نمبر ﴿۱۵۳۵﴾ مسلمان میت کوبوسه دینا...... عديث نمبر ﴿١٥٣٧﴾ حضرت ابو بكرصد بن كا آنخضرت ﷺ كابوسه ليما ..... حدیث نمبر ﴿۱۵۳۷﴾ ته فین میں جلدی 190 (الفصل الثالث) حدیث نمبر ﴿۱۵۳۸ ﴾ قریب المرگ کوتلقین کرنے کی تا کید 190 حدیث نمبر ﴿۱۵۳۹ ﴾ مومن کی روح کااعز از ..... 194 حديث نمبر ﴿ ١٥٨ ﴾ روح مومن اورروح كافر كاحال ... ١٣٦ حديث تمبر ﴿١٩٥١﴾ ايضاً حدیث نمبر ﴿ ۱۵۴۲ ﴾ مومن اور کافر کی موت کی تفصیل عليين اورجين IFA حدیث نمبر ﴿ ١٥٣٣ ﴾ قریب الرگ سے سلام پہنچانے کے لئے کہنا ......

حدیث نمبر ﴿ ۱۵۴۴ ﴾ مومن کی روح کاجنت کے درختوں سے وابستہ ہوتا ....

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ ١٥ نبرست

| صفحةبر | مضامین                                                      | نمبرثار |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|
| MZ     | حدیث نمبر ﴿۱۵۴۵﴾ قریب المرگ سے سلام پہنچانے کی درخواست کرنا | 10'1    |
|        | باب غسل الميت وتكفينه                                       |         |
|        | ﴿میت کے خسل اور کفن کابیان ﴾                                |         |
| 177    | غنىل ميت كائكم                                              | 107     |
| 777    | ميت کوشل دينے کا سبب                                        | 100     |
| 777    | عنسل ميت كاطريقه                                            | 166     |
| MAL    | بیری کے پتوں کا استعال                                      | 100     |
| PMC"   | غشل ميت مين كا فور كااستعال                                 | 10°4    |
| PMY    | ميت كاكفن                                                   | 162     |
| ***    | مر دکو کفن پہنانے کاطریقہ                                   | IFA     |
| 770    | عورت کو گفنانے کاطریقه                                      | 16.4    |
|        | (الفصل الأول)                                               |         |
| 777    | حدیث نمبر ﴿۱۵۴۷﴾ حفرت رسول الله ﷺ کی صاحبز ادی کاغسل و کفن  | 10.     |
| 17.    | فوائد                                                       | 101     |
| ***    | حديث نمبر ﴿٤٩٤﴾ آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كاكفن       | 107     |
| rri    | کفن کے کیڑوں کی تعداد میں اختلاف ائمہ                       | 100     |
| ***    | سلی ہوئی قمیص کا کفن دینا                                   | 100     |
| rrr    | فوائد                                                       | 100     |
| ****   | حديث نمبر ﴿١٥٣٨﴾ كفن عمده ہونا چاہئے۔                       | 107     |
| rro    | فاكده                                                       | 104     |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ فبرست

| صفحذبر | مضامين                                                     | نمبرثار |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|
| 770    | حديث نمبر ﴿١٥٣٩﴾ مُحرم كاكفن                               | 100     |
| rry    | محرم کے گفن میں اختلاف                                     | 109     |
|        | (الفصل الثاني)                                             |         |
| 1772   | حدیث نمبر ﴿ ۱۵۵ ﴾ فیدکفن کی تا کید                         | 14+     |
| 444    | حدیث نمبر ﴿۱۵۵۱﴾ کفن میں بہت قیمتی کپڑا                    | 141     |
| 77'*   | حدیث نمبر ﴿۱۵۵۲﴾ میت کوموت والے کپڑوں میں بی اٹھایا جائیگا | יודו    |
| MTI    | حدیث نمبر ﴿۱۵۵۳﴾عده گفن                                    | 171     |
| ***    | حدیث نمبر ﴿۱۵۵۴﴾ شهید کے کفن کابیان                        | 140     |
| 777    | شهداء کی نماز جنازه او را ختلاف ائمه                       | ۵۲۱     |
|        | (الفصل الثالث)                                             |         |
| 110    | حدیث نمبر ﴿۱۵۵۵﴾ حفرت حمز ه رضی الله تعالی عنه کاکفن       | 177     |
| M'A    | حدیث نمبر ﴿۱۵۵۱﴾ سلی ہو ئی قبیص کا گفن                     | 144     |
| 40'9   | قائده                                                      | MA      |
| 46,4   | عبدالله ابن الى كاجنازه                                    | 179     |
| mi     | قائده                                                      | 14.     |
|        | باب المشي بالجنازة والصلوة عليها                           |         |
|        | ﴿ جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ کابیان ﴾               |         |
| 100    | جنازها ٹھانے کا حکم <u> </u>                               | 141     |
| raa    | جنازہ کے ساتھ جانے گی حکمت                                 | 144     |
| POT    | جنازہ کے ساتھ چلنے کاطریقہ                                 | 125     |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ فبرست

| صفحذبر | مضامين                                                                   | نمبرشار |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 104    | نماز جنازه                                                               | 120     |
| 104    | نماز جنازه کی ادائیگی کاطریقه                                            | 140     |
| FOA    | نماز جنازه کی شرا لطصحت                                                  | 124     |
|        | (الفصل الأول)                                                            |         |
| MAA    | حدیث نمبر ﴿۱۵۵۷﴾ جنازہ کے ساتھ تیز چلنے کا حکم                           | 144     |
| ***    | حدیث نمبر ﴿۱۵۵۸﴾میت کا کلام                                              | 14.5    |
| P41    | حدیث نمبر ﴿۱۵۵۹﴾ جنازہ کے گئراہونا                                       | 149     |
| 775    | حدیث فمبر ﴿١٥٦٠﴾ يبود جنازه کے لئے کھڑا ہونا                             | 1/4     |
| 440    | حدیث نمبر ﴿١٥٦١﴾ صحابه رضی الله عنهم کاجنازه و کچه کر کھڑے ہونا          | IAI     |
| ***    | حدیث نمبر ﴿۱۵۲۲﴾ جنازه کے ساتھ چلنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | IAF     |
| 772    | جنازہ کے پیچھے چلناافضل ہے یا آ گے اورا ختلاف ائمہ                       | IAF     |
| MV     | ايمان واحتساب كي حقيقت                                                   | IAF     |
| P74    | قيراط کي حقيقت                                                           | 1/1/2   |
| 12.    | حدیث نمبر ﴿۱۵۶۳﴾ نجاشی کی نماز جنازه                                     | IAT     |
| 141    | غائبانه نماز جنازه                                                       | 11/4    |
| 727    | حديث نجاشي كأممل                                                         | IAA     |
| 121    | مىجدىين نماز جنازه                                                       | 1/19    |
| 124    | حدیث نمبر ﴿۱۵۶۴﴾ نماز جنازه میں چارتگبیریں                               | 19+     |
| 740    | حدیث نمبر ﴿۱۵۲۵﴾ نماز جنازه میں قر أت فاتحہ                              | 191     |
| 121    | نماز جنازه میں سورهٔ فاتحه پڑھنا                                         | 195     |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ أبرست

| صفخبر       | مضامین                                                               | نمبرشار     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 144         | حدیث نمبر ﴿۱۵۲۷﴾ نماز جنازه کی ایک دعا                               | 195         |
| 14.9        | حدیث نمبر ﴿۷۲۷ ﴾ جنازه کی نمازمسجد میں                               | 191"        |
| <b>*</b> A• | مىجد مىن نماز جنازه                                                  | 190         |
| MAI         | حدیث نمبر ﴿۵۲۸ ﴾ امام کامیت کے وسط میں کھڑ اہونا                     | 197         |
| MAY         | اختلاف ائمه                                                          | 194         |
| MAP'        | حدیث نمبر ﴿١٥٦٩ ﴾ قبر پرنماز جنازه                                   | 19.5        |
| MA          | اختلاف ائمه                                                          | 199         |
| MAY         | حدیث نمبر ﴿ • ۵۷ ﴾ آنخضرت کے نماز جنازہ پڑھنے سے قبروں کامنور ہوجاتا | ***         |
| MA          | فوائد                                                                | 7+1         |
| <b>M</b> A9 | حديث نمبر ﴿ا ٥٤ ا﴾ حياليس آ دميول كانماز جنازه پرُ هنا               | 7+7         |
| <b>19.</b>  | تعارض مع جواب                                                        | <b>*• *</b> |
| 797         | حدیث نمبر ﴿۱۵۷۲﴾ نماز جنازه میں سولوگوں کی شرکت                      | 4.14        |
| MAK         | حدیث نمبر ﴿٣ ١٥٧﴾ میت کی تعریف اور برائی                             | r+0         |
| 490         | حدیث نمبر ﴿ ٢٨ ١٥٤ ﴾ ميت کے حق ميں جارآ دميوں کی گوائي               | 704         |
| 490         | حدیث نمبر ﴿۵۷۵﴾میت کوبرا کہنے کی ممانعت                              | Y+Z         |
| PAY         | حدیث نمبر ﴿۲۷۵ ﴾ شهید کی نماز جنازه                                  | F+/1        |
| <b>79</b> 2 | شهید کی نماز جنازه اورا ختاف ائمه                                    | <b>**</b> 4 |
| r           | حدیث نمبر ﴿ ۵۷۷ ﴾ سواری پرقبرستان ہےواپس آنا                         | ۲۱۰         |
|             | (الفصل الثاني)                                                       |             |
| P+1         | حدیث نمبر ﴿ ۸ ۵۷ ﴾ جنازہ کے ساتھ پیدل اور سوار کے چلنے کاطریقہ       | FII         |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ ١٩ أبرست

| صفخمبر     | مضامين                                                    | نمبرثار |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| r.r        | ناتمام بچه کی نماز جنازه اوراختایاف ائمه                  | 717     |
| r.a        | عدیث نمبر ﴿94ه) ﴿ جنازہ کے آگے چلنا                       | M       |
| r.A        | عدیث نمبر ﴿۱۵۸ ﴾ جناز ہ کے پیچھے چلنا                     | MIC     |
| r.q        | حدیث نمبر ﴿١٥٨١﴾ جنازه کو کاندهادیخ کی فضیات              | MA      |
| rı.        | جنازه کوا ٹھانے کا طریقہ                                  | MA      |
| PII.       | حدیث نمبر ﴿۱۵۸۲﴾ جنازہ کے ساتھ سواری پر چلنے کی ممانعت    | MZ      |
| rir        | حديث نمبر ﴿١٥٨٣ ﴾ نماز جنازه مين سورهٔ فاتحه              | FIA     |
| rır        | حدیث نمبر ﴿۱۵۸۴ ﴾ میت کے لئے خلوص ول سے دعا               | MIA     |
| rio        | حدیث نمبر ﴿۱۵۸۵﴾ نماز جنازه کی دعا                        | MM+     |
| r12        | حديث نمبر ﴿١٥٨٦﴾ ايضاً                                    | **1     |
| PIA        | حدیث نمبر ﴿۱۵۸۷ ﴾مر دول کےمحان کاذ کر کرنا                | ***     |
| ria        | حدیث نمبر ﴿۵۸۸﴾ نماز جنازه میں امام کہاں کھڑا ہو؟         | ***     |
|            | (الفصل الثالث)                                            |         |
| ***        | حدیث نمبر ﴿١٥٨٩﴾ جنازه کے گئراہونا                        | ***     |
| rrr        | حدیث نمبر ﴿١٥٩٠﴾ جنازه قبر میں رکھے ہے پہلے بیٹھنے کا تکم | מזיז    |
| rm         | حديث نمبر ﴿١٥٩١﴾الصّاً                                    | 777     |
| ***        | حديث نمبر ﴿١٥٩٢﴾ جنازه و مكه كر كفرُ امونا                | P 1/2   |
| 272        | حدیث نمبر ﴿۱۵۹۳﴾ بہودی کے جنازہ کے لئے کھڑے ہونا          | 77/1    |
| MA         | حدیث نمبر ﴿ ۱۵۹۴ ﴾ جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کی تاکید        | 444     |
| <b>779</b> | حديث نمبر ﴿١٥٩٥﴾ ايضاً                                    | ***     |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ نبرست

| صفينمبر | مضامين                                                      | نمبرثار |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| rr.     | حدیث نمبر ﴿۱۵۹٦﴾ نماز جنازه مین کتنی شفین ہوں               | 771     |
| rri     | حدیث نمبر ﴿۱۵۹۷﴾ نماز جنازه کی دعا                          | 777     |
| rrr     | حدیث نمبر ﴿۱۵۹۸﴾ بچه کی نماز جنازه کی وعا                   | ***     |
| rrr     | حديث نمبر ﴿١٥٩٩ ﴾ ايضاً                                     | 44.6    |
| rrr     | حدیث نمبر ﴿۱۲۰٠﴾ نا تمام بچے کی نماز جنازہ۔۔۔۔۔۔۔           | 200     |
| rrı     | حدیث نمبر ﴿١٦٠١﴾ نماز جنازه میں امام کابلندی پر کھڑا ہونا   | 75.1    |
|         | باب دفن الميت                                               |         |
|         | ﴿ میت کو دفن کرنے کا بیان ﴾                                 |         |
| rrq     | فن میت کے لئے قبر بنانا<br>۔                                | 172     |
| rr'e    | قبر کے سلسلہ میں راہ اعتدال <u> </u>                        | rra     |
|         | (الفصل الأول)                                               |         |
| rr'•    | حدیث نمبر ﴿۱۲۰۲﴾ بغلی قبر کی تا کید                         | ٢٣٩     |
| ***     | حدیث نمبر ﴿٣٠٣ اَ﴾ قبر کے اندر جا در بچھانا                 | Mr.     |
| rrr     | حديث نمبر ﴿٢٠٨٠) قبر كوكومإن نما بنانا                      | M71     |
| rra     | حدیث نمبر ﴿١٧٠٥ ﴾ قبرکو بہت باند کرنے کی ممانعت             | MY      |
| rry     | آ تخضرت صلَّى الله تعالى عليه وسلم كي قبر مبارك             | 777     |
| rr2     | حدیث نمبر ﴿١٦٠٧﴾ پخته قبر بنانے کی ممانعت                   | 466     |
| rea     | حدیث نمبر ﴿ ١٦٠٤ ﴾ قبر کی طرف رخ کر کے نمازیر صنے کی ممانعت | 400     |
| rra     | حدیث نمبر ﴿١٩٠٨﴾ قبر یر بیئها                               | M.A.    |
|         | (الفصل الثاني)                                              |         |
| ro+     | حدیث نمبر ﴿١٦٠٩﴾ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک     | M2      |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ فبرست

| صفينمبر     | مضامين                                                                  | نمبرشار |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| roi         | حدیث نمبر ﴿١٦١ ﴾ کحدی قبر کی فضیلت                                      | rea     |
| ror         | حدیث نمبر ﴿الآا﴾ کشاده قبر کلودنے کی تا کید                             | PP4     |
| ror         | حدیث نمبر ﴿۱۲۱۲﴾میت کونتقل کرنا                                         | 70 ·    |
| roo         | جنازه دوسرے شهر لیجانا                                                  | 701     |
| roy         | حدیث نمبر ﴿٣١٢ ﴾ میت کوقبر میں اتا رنے کاطریقہ                          | 707     |
| ron         | حديث نمبر ﴿١٦١٣﴾ ميت كوقبله كي جانب اتارنا                              | 101     |
| <b>709</b>  | حدیث نمبر ﴿۱۶۱۵﴾ قبر میں اتارتے وقت کی دعا                              | rar     |
| rti         | حدیث نمبر ﴿ ۲۱۷ ا ﴾ قبر پریانی حچڑ کنا                                  | ma      |
| PH          | قبر پرمٹی ڈالنے کے وقت کی دعا                                           | ٢٥٦     |
| 777         | ایک جواب                                                                | 702     |
| 777         | حدیث نمبر ﴿۱۲۱۷﴾ قبر پر لکھنے کی ممانعت                                 | MA      |
| ***         | قبر پر کتبه لگانا                                                       | P09     |
| *10         | حدیث نمبر ﴿۱۲۱۸﴾ قبریریانی حچر کنا                                      | ***     |
| 210         | حدیث نمبر ﴿ ١٦١٩ ﴾ قبر پرنشانی رکھنا                                    | 171     |
| r12         | حديث نمبر ﴿ ١٦٢ ﴾ آنخُضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي قبر مبارك كي بيئت | 777     |
| 711         | حدیث نمبر ﴿ ۱۲۲ ا ﴾ قبرستان میں قد فین کے انتظار میں بیٹھنا             | 775     |
| <b>7</b> 49 | حدیث نمبر ﴿۱۲۲۲﴾میت کااحترام                                            | 775     |
| r2•         | لوِسٹ مارٹم کا تکم                                                      | 110     |
| r2.         | قبر میں ہڈی کا کا آئے تو کیا کیا جائے؟                                  | 777     |
|             | (الفصل الثالث)                                                          |         |
| F21         | حدیث نمبر ﴿۱۶۲۳ ﴾ مورت کا جنازه قبر میں کون اتا رے                      | m2      |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ تبرت

| صفحةبر       | مضامین                                                        | نمبرثار     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 727          | حدیث نمبر ﴿ ١٩٢٧ ﴾ فن کے بعد کچھ در کھبر نا                   | PYA         |
| 42r          | حدیث نمبر ﴿۱۲۲۵﴾ وفن کے بعد سورہُ بقر ہ کااول آخر پڑھنا۔۔۔۔۔۔ | 444         |
| 740          | حدیث نمبر ﴿١٦٢٦﴾ حضرت عائشه صدیقهٔ کااپنے بھائی کی قبر پر آنا | 72.         |
| 72A          | حدیث نمبر ﴿۱۹۲۷﴾میت کوسر کے بل قبر میں اتا رنا                | 121         |
| r29          | حدیث نمبر ﴿۱۶۲۸﴾ مٹی ڈالنے کاطریقہ                            | 12.7        |
| <b>7</b> /1• | حدیث نمبر ﴿١٦٢٩﴾ قبر پرٹیک لگانے کی ممانعت                    | 125         |
|              | باب البكاء على الميت                                          |             |
|              | ﴿میت پررونے کابیان ﴾                                          |             |
| TAT          | میت پر نوحہ تین وجہ سے ممنوع ہے                               | 14 P        |
| MAR          | میت پررونے کی اجازت کی حکمت                                   | 740         |
|              | (الفصل الأول)                                                 |             |
| MA           | حدیث نمبر ﴿ ١٦٣٠ ﴾ رنج کے موقعہ پر رونا                       | 12Y         |
| YAA          | حديث تمبر ﴿١٦٢١﴾ ايضاً                                        |             |
| r9.          | حدیث نمبر ﴿ ۲۳۲ اِ﴾ اہل میت کارونامیت کے لئے باعث ثواب ہے     |             |
| rar          | حديث نمبر ﴿١٧٣٣﴾ أظهارتم كاغير شرى طريقه                      | <b>7</b> 49 |
| rar          | حدیث نمبر ﴿۱۲۳۴﴾ نوحه کرنے کی ممانعت                          | ***         |
| r90          | حدیث نمبر ﴿۱۲۳۵) نوحه کرنے پرسزا                              | MAI         |
| <b>29</b> 2  | حدیث نمبر ﴿٢٣٦ ﴾ صبر کامل کیا ہے؟                             | 7/17        |
| <b>799</b>   | حدیث نمبر ﴿۱۹۳۷﴾ تین بچول کی موت پرصبر کااجر                  | M           |
| ſ***         | حدیث نمبر ﴿۱۲۳۸ ﴾ دوبچوں کی وفات پرصبر کاصلہ                  | MAR         |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ نبرست

| صفحةبر | مضامين                                                   | نمبرثار     |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------|
| PF-1   | عدیث نمبر ﴿۱۹۳۹﴾عزیز کی وفات برصر کا ثواب                | 700         |
|        | (الفصل الثاني)                                           |             |
| P+Y    | حدیث نمبر ﴿ ۱۲۴﴾ نوحه کرنے والی پراعنت                   | MAY         |
| P'+94" | حدیث نمبر ﴿١٦٢١﴾ مومن کاشیوه صبر وشکر                    | MAZ         |
| r*r'   | حديث نمبر ﴿٢٩٢ ﴾ مومن كي موت كار فج                      | MAA         |
| F+4    | حدیث نمبر ﴿ ۱۲۴۳ ﴾ اولا د کے فوت ہونے پر ثواب            | <b>M</b> A9 |
| P*49   | حدیث نمبر ﴿ ۱۲۴۴ ﴾ اولا د کی موت پرصبر کا انعام          | 49+         |
| r'i•   | حدیث نمبر ﴿١٦٣٥﴾ مکان کانا م رکھنا                       | 791         |
| ۲۱۰    | ميت كى تعزيت كى فضيات                                    | 494         |
| MY     | حديث نمبر ﴿١٦٣٧﴾ إيضاً                                   | l .         |
| سوام   | حدیث نمبر ﴿١٩٨٧ ﴾ اہل میت کے لئے کھانا بھیجنا            | 490         |
|        | (الفصل الثالث)                                           |             |
| rir'   | حدیث نمبر ﴿۱۹۴۸﴾ نوحه کرنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے       | 790         |
| ٥١٥    | حديث نمبر ﴿١٦٣٩﴾ ايضاً                                   | rey         |
| my     | حديث نمبر ﴿ ١٧٥ ﴾ ايضاً                                  | <b>49</b> 2 |
| P19    | حدیث نمبر ﴿١٦٥ ا ﴾ نوحه ہے نع کرنے کا حکم                | 79.5        |
| n'ri   | حدیث نمبر ﴿١٩٥٢) أو حدكرنے سے شيطان گھر ميں داخل ہوتا ہے | <b>F99</b>  |
| rrr    | حدیث نمبر ﴿١٩٥٣﴾ نوحه کی ممانعت                          | r           |
| የትር    | حدیث نمبر ﴿ ۱۲۵۴ ﴾ میت کونوحه سے تکلیف                   | P+1         |
| ۲۲۲    | حديث نمبر ﴿ ١٦٥٥ ﴾ وفات ب <sub>ي</sub> آ نسووُل كانگانا  | r.r         |
|        | 13 Y A 965                                               |             |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ فرست

| صغيمبر | مضامين                                                               | نمبرثار   |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| r*z    | حدیث نمبر ﴿١٦٥٦﴾ چنخ کررونا شیطانی طریقه ہے۔                         | ۳.۳       |
| rra    | حدیث نمبر ﴿١٦٥٤ ﴾ قبر کے پاس خیمدلگانا                               | 4.6       |
| rr.    | حدیث نمبر ﴿۱۵۸﴾ جاہلیت کے طریقه رغم کی ممانعت                        | r.0       |
| rr.    | قائده                                                                | F+4       |
| rri    | حدیث نمبر ﴿١٦٥٩﴾ منکرات کے ساتھ جنازہ میں شرکت کی ممانعت             | r.2       |
| ١٣٢    | حدیث نمبر ﴿١٧٦٠﴾ بجے کے انقال پر والدین کو بشارت                     | F•A       |
| rrr    | حدیث نمبر ﴿١٦٦١﴾ بچوں کی وفات پرغورتوں کے لئے بیثارت                 | r+9       |
| ۴۲۵    | حدیث نمبر ﴿١٦٦٢﴾ ناتمام بچے صالع ہونے برصبر کا اجر                   | r1•       |
| PP2    | حديث نمبر ﴿٣٦٧ ﴾ ايك بچه كي وفات پر صبر كااجر                        | rıı       |
| rra    | حدیث نمبر ﴿١٦٦٨﴾ وفات پانیوالی اولا دوالدین کاجنت میں انتظار کرتی ہے | rir       |
| rra    | حدیث نمبر ﴿۱۲۷۵﴾ ناتمام بچه کی والدین کے لئے سفارش                   | rir       |
| rr•    | حدیث نمبر ﴿١٧٦٧﴾ مصیبت برصبر کرنے کا ثواب                            | ۳۱۳       |
| rri    | حديث نمبر ﴿٢٦٧ ﴾ مصيبت پر ' أنالله الخ ''پرُ صنح كا ثواب             | 710       |
| ۲۳۲    | حدیث نمبر ﴿١٦٧٨﴾ مصیبت پیش آنے پر"انالله" برخ صنے کا حکم             | riy       |
| ۲۲۵    | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۹ ﴾ مبروشکرامت کاامتیاز ہے                             | r12       |
|        | باب زيارة <b>القبو</b> ر                                             |           |
|        | ﴿ زيارت قبور كابيان ﴾                                                |           |
|        | (الفصل الأول)                                                        |           |
| rra    | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۰ ﴾ زیارت قبور کی اجازت                                | MA        |
| ۲۵۲    | تین دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنا                                  | <b>19</b> |
| ror    | نبيذ كاحكم                                                           | ***       |

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ ٢٥ نبرست

| صفخمبر | مضامین                                                             | نمبرثار     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| ror    | فاكده                                                              | 771         |
| ۲۵۲    | حدیث نمبر ﴿ ١٦٤ ﴾ حضورا کرم ﷺ کااپنی والده کی قبر کی زیارت فر مانا | 777         |
| 100    | آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كوالدين كااسلام                   | ***         |
| ۲۵٦    | حدیث نمبر ﴿ ۱۷۷۲ ﴾ قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا                | 777         |
| 104    | فوائد                                                              | 270         |
|        | (الفصل الثاني)                                                     |             |
| ۲۵۸    | حدیث نمبر ﴿ ١٧٤٣ ﴾ قبرستان پہنچ کر رپڑھی جانے والی ایک دعا         | FFT         |
| 109    | زيارت قبرك آواب                                                    | r12         |
|        | (الفصل الثالث)                                                     |             |
| 6.44   | حدیث نمبر ﴿ ١٦٤٨ ﴾ آنخضرت ﷺ کارات کے وقت قبرستان تشریف لیجانا      | PMA         |
| 4.41   | حدیث نمبر ﴿۱۷۷۵﴾ زیارت قبور کے وقت پڑھی جانے والی ایک اور دعا      | <b>**</b> 4 |
| יוציח  | حدیث نمبر ﴿٢٧٦﴾ جمعه کے دن والدین کی قبر کی زیارت کی فضیلت         | rr.         |
| ייוציח | حدیث نمبر ﴿424 ﴾ زیارت قبور کا نفع                                 | rri         |
| ריארי  | حديث نمبر ﴿١٧٤٨) بهت زيا ده قبرستان آنے واليوں پر لعنت             | ***         |
| 6,44   | حدیث نمبر ﴿94١﴾ میت کااحز ام                                       | rrr         |
|        | تمتوبالفضلعمت                                                      |             |
|        | ×-××-×                                                             |             |
|        | مكتبه محمو ديه                                                     |             |
|        | جامعهٔ محمو دبیلی پور ماپوڑروڈ میرٹھ (یوپی)۲۴۵۲۰۲                  |             |

#### الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠٠ ٢٦ باب عيادة المريض وثواب المرض

# كتاب الجنائز

جنائز جنازہ کی جمع ہے، لفظ جنازہ لغت کے اعتبارے جیم کے زیر
اورزیر کے ساتھ استعال ہوتا ہے، لیکن جیم کے زیر کے ساتھ زیادہ فضح ہے،
جنازہ میت کو کہتے ہیں، جو تخت پر ہو، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جنازہ جیم
کے زیر کے ساتھ میت کے معنی میں استعال ہوتا ہے، اور جنازہ جیم کے زیر
کے ساتھ تا ہوت، تخت یا بیار پائی کے لئے استعال ہوتا ہے، جس پر مردہ کو
رکھ کرا ٹھاتے ہیں، بعض حضرات نے اس کے برعکس کہا ہے، یعنی جنازہ
(فتح الجیم) تخت یا تا ہوت کو اور جنازہ ( بکسر الجیم) میت کو کہا جاتا ہے۔

#### ۲۸ باب عیادة المریض وثواب المرض

## باب عيادة المريض وثواب المرض (بیار کی عیادت اور بیاری کے اجروثواب کابیان)

رقم الحديث: ١٥١٠ / تا ١٥١٠\_

#### الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ ، باب عيادة المريض وثواب المرض

#### اس

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

### باب عیادۃ المریض وثواب المرض (یماری عیادت اور یماری کے اجروثواب کابیان)

اس باب کے تحت مصنت نے چوہتر (۷۴) روایتیں درج کی ہیں، جن میں مریض کی عیادت، بیاری کا جروثواب، عیادت کا ثواب، مسلمانوں کے آپسی حقوق، بیار کے لئے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاء شفاء، بیار پر دم کرنا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علالت اور حضرت جرائیل علیہ السلام کی دعاء تعوذ، بیاری و تکلیف کا گناہوں کے لئے کفارہ ہونا، مومن اور منافق کی زندگی کی مثال، بیاری میں نیک عمل کا ثواب جاری رہنا، شہادت کا رتبہ کا ملنا، مریض کی دلداری کرنا، غیر مسلم کی عیادت و غیرہ مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

یمار کی مزاج پری کرنا، یماری میں باہر کت اور مفید جھاڑ پھونک کرنا۔لب مرگ کے ساتھ خرمی اور ملاطقت کرنا،مرنے کے بعد گفن وفن کرنا،میت کے ساتھ خسن سلوک کرنا،میت پر آنسو بہانا، پسماندگان کو تسلی دینا ہیا ہے۔ امور ہیں جوعر بول میں رائج تھے اور ان پریاان کے نظائر پر مجم کے لوگ بھی متفق تھے،اور بیرایی عادتیں ہیں جن سے سلیم الفطرت حضر ات جدا

نہیں ہوتے اور نہ جدا ہونا مناسب ہےاس لئے کہ بہسب یا تیں ہرطرح مفید ہیں،اسی وجہ ہے جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عادات کا جائزہ لیااوران کی اصلاح فر مائی۔

بماريري كرنا ،مريض كوتسلى دينا اور بمدردي ظاهر كرنا او نيج درجه كانيك عمل اورمقبول ترین عیادت ہے،اوراس کی وجہ بہہے کہ سوسائٹی میں جذبہالفت اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حاجت مندول کی معاونت کی جائے ،اور جو کام عمرانی زندگی کوسنوارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پند ہیں،اورعیادت رشتہ الفت قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے،اس لئے اس میں بڑا اجر وثواب ہے، بیاری ہے گناہ معاف ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ 'مسلمان کو جو بھی تکلیف پہونچتی ہے خواہ بیاری ہویا کچھاور، تو اللہ تعالی اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کوجھاڑ دیتے ہیں جیسے خزال رسیدہ درخت اپنے بے جھاڑ دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آ دی بارير تا بي جيميت كمزور موتى ب،اس كئيرائيول كازاله موتاب،اوردنيا كي طرف ي کچھول اکھڑتا ہے،اور آخرت کی طرف ماکل ہوتا ہے،اس لئے بیاری سے گناہ جھڑتے ہیں، اوراس حدیث کے عموم میں مرض موت بھی داخل ہے،اس وجہ سے بھی سیئات معاف ہوتی ہیں،اوردرجات بلند ہوتے ہیں۔

#### ﴿الفصل الاول﴾

#### مريض كى عيادت كرنا

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَعَنُ آبِي مُوسىٰ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ اَطُعِمُوا الْحَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيُضَ وَفُكُوا الْعَانِيَ \_ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف:٢/٨٣٣، باب وجوب عيادة المريض، كتاب المرضى، مديث تمبر:٥٦٣٩\_

حل لغات: الجائع بهوكا، فاقدمت، جاع (ن) جوعا بهوكا بونا، فكوا امر عاضر ب، فك (ن) فكا الشي كهولنا، الاسيو قيدى كوربا كرنا، العانى قيدى، عاناه، معاناة مفاعلت بيختي جميلنا، تكليف برداشت كرنا.

ترجمہ: حضرت ابومویٰ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ''کہ بھو کے کو کھانا کھلاؤ، بیار کی عیادت کرو، قیدی کور ہاکراؤ۔''

تفشویع: اس حدیث شریف میں تین بہت اہم باتوں کی تاکید ہے، یہ تکم وجوب علی الکفایہ کے طور پر ہے، اگر بھو کے کوستی کے کسی شخص نے بھی کھانا کھلا دیا تو سب کی طرف سے کافی ہوجائے گا،اورا گر کسی نے نہیں کھلایا تو سب لوگ گناہ گار ہوں گے، یہی معاملہ دیگر چیزوں کا بھی ہے۔

اطعمو البائع: حالت اضطرار مين الركوني بعوكا عقواس كوكهانا كلانا ضر وری ہے،اورا گرینہیں ہےتو بھو کے کوکھانا کھلانا سنت ہے۔

عبو لاو ١١هـ مريض: عام حالات مين مريض كي عيادت بهي جمهور علاء ك نزو یک سنت ہے، مریض کی عیادت کے بہت ہے آواب ہیں، جن میں بنیادی بات رہے کہ کوئی ایباعمل اور حرکت عمادت کرنے والا نہ کرے، جس ہے م یض کو رنج و تکلیف پہو نچے ،عیادت کرنے والا اخلاص کے ساتھ مریض کے لئے دعا کرے، آنخضرت صلی اللہ تعالى عليه وسلم يرد عامنقول ب:"اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك" (ابوداؤد شريف: ٢/٣٣٢)، باب الدعاء للمريض عند العيادة) [میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جوعرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تجھ کو شفاء دے۔] سات مرتبه به د عايرهني بيائے ہتو الله تعالی مریض کو شفاءعطا فر ماتے ہیں۔

مریض ہے ایس بات کی جائے جس سے اس کا حوصلہ بردھے۔

ف العانم : غلامول كوآزادكراؤ، قيديول كوچيراؤ، اسلام يربي غلامول یر بڑے مظالم ہوتے تھے، جانوروں جیسا بلکہ جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، مگراسلام نے غلاموں کے حقوق متعین کئے،ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا،اپنی اولاداور بھائیوں جیساسلوک کرنے کا حکم دیا ،اس لئے آ داب سکھائے اوراس کوعبادت قرار دیا ،اوراس ہے بھی بڑھ کرغلاموں کوآ زاد کرنے کا حکم دیا ،اوراس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔

یہی وہ کریمانہ اخلاق تھے جن کی وجہ ہے اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا،اورلاکھ مخالفتوں کے باو جودکوئی بڑی سے بڑی قوت اسلام کاراستہ ندروک سکی ۔

فائده: عیادت میں حکمت بیے کہاس سے بار کادل خوش ہوتا ہے، اور مؤمن بندہ کادل خوش کرنا بھی عبادت ہے۔

#### جنازه كےساتھ جانا

﴿ ١٣٣٨ ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ وَسُلَّمَ حَقُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ خَمُسٌ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتَبَاعُ الْحَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعُوةِ وَسَلَّمَ الْحَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعُوةِ وَتَشْعِينُتُ الْعَاطِسِ . (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢ ٢ ١ / ١ ، باب الامر باتباع الجنائز، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٢/٠ مسلم شريف: ٣ ١ / ٢ ، باب حق المسلم للمسلم رد السلام، كتاب السلام، حديث نمبر: ٢١٢٢\_

حل لغات: تشمیت مصدر، با بشعیل سے، للعاطس وعلیه چینکنوالے پریر حمک الله که کردعادینا۔ العاطس چینکنوالا، عطس (ض.ن) عطسا چینک آنا، چینکنا۔

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: (۱) سلام کا جواب دینا۔(۲) مریض کی عیادت کرنا۔(۳) جنازہ کے ساتھ جانا۔(۴) وعوت قبول کرنا۔ (۵) چھینکنے والے کا جواب دینا۔''

تشریع: اس حدیث شریف میں جن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے،اور جن کوایک مسلمان پر دوسر مے مسلمان کاحق بتایا گیا ہے وہ باتیں ہیں جن پرعمل کرنے ہے باہمی محبت والفت پروان چڑھتی ہے،اور متحد معاشر ہ تشکیل پاتا ہے،الہذا ہر مسلمان کوان ہدایات پرعمل

ضروری ہے۔

ر ق المدلام: سلام کرناست ہے، کین جواب دیناواجب ہے بطور کفاہیہ کے، اگر جماعت میں ہے کسی ایک نے جواب دیدیا تو کانی ہوگا، کیونکہ اس ہے مقصد پورا ہوگیا۔ سلام کرناست اور جواب دیناواجب ہے، کیکن بیرا کی سنت ہے جوواجب سے افضل ہے، اس وجہ ہے کہ اس میں صلد حمی کی طرف پیش ہے کہ اس میں صلد حمی کی طرف پیش قدمی بھی ہے، سلام کرنے ہے داول کا غبار دور ہوتا ہے، آپس کی نفر تیں ختم ہوتی ہیں، سلام کرنے ہے داول میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس لئے شریعت کی نگاہ میں بیمل بہت ہی مبارک ہے۔ اور شریعت میں اس کی بہت تا کید ہے۔

عیا اہ المریض: یاری عیادت کرنا، اس کوسلی دینا اوراس کی مزاج بری کرنا بھی ایک مسلمان کادوسر مسلمان برحق ہے۔

و اتباع الجنائز: جنازہ میں شرکت کرنا بھی ایک مسلمان کادوسرے مسلمان پر حق ہے، جنازہ میں شرکت کرنے میں نماز جنازہ پڑھنا، اس کو کندھا دینااس کی تجہیز و تلفین میں شرکت کرناسب داخل ہے۔

سوال: جنازه کے پیچیے چلناافضل ہے یا آ گے؟

جواب: حفیہ کزور کی پیچھے چلنا افضل ہے، شوافع کے یہاں آگے چلنا بہتر ہے۔
الشکال: اس حدیث شریف میں پانچ حقوق کا ذکر ہے، جب کہ بخاری شریف میں ایک
روایت ہے: "امر نا النہ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسبع"
(ص: ۲۲ ۱/۱، باب الامر باتباع الجنائز) اس حدیث شریف کے تحت
سات حقوق آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، لہذا دونوں
روایتوں میں تعارض ہوگیا۔

**جے اپ**: کسی روایت میں یا کچاورکسی روایت میں سات کا ذکر ہے، کیکن چونکہ کسی بھی روایت میں حصر مقصور نہیں ہے، اس لئے اشکال کی کوئی ہات بھی نہیں ہے۔ اجابة اللاعوة: مسلمان كى دعوت قبول كرناجهي دوسر مسلمان يرمستحب ب-**سوال**: کولی دعوت مراد ب؟

ج واب: معاونت کی دعوت مراد ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان اپنی مدد کے لئے دوسر ب مسلمان کو یکار رہا ہے تو حتی الا مکان اس کی مدد لازم ہے، بعض لوگوں نے ضیافت مراد لی ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان دوسر ہے مسلمان کو دعوت دیتو اس کی دعوت قبول كرنا بھى مستحب ہے، ليكن بيد جب ہے جب اس ميں كوئى گناه نه ہو \_ يعنى وعوت محض محبت کی بنیا دیر ہونداس میں کوئی ریا وتفاخر ہو، نہ کسی رسم کی یابندی ہو،اور بھی خلاف شرع کوئی چزنہ ہو۔

و تشميت العاطيس: حجيتك والامسلمان ب،اورجينك آفير الحمدلله کہدر ہاہے،تو دوسر بےمسلمان کو چھینک کا جواب دینا بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے،اور اس کی صورت رہے کہ وہ جواب میں "یہ و حسمک الله" [اللہ تجھ پر رحم کرے ] کھے۔ (مرقاة: ٢/٢٩٣)

#### مسلمان پرمسلمان کاحق

﴿ ١٣٣٩ ﴾ و عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسُلِمِ سِتٌّ قِيُلَ مَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ إِذَا لَ قِينَتَ لَهُ فَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحُ لَهُ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّنُهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٢/٢١، باب حق المسلم للمسلم الخ، كتاب السلام، حديث نمبر:٢١٢٢\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: '' کہ مسلمان کے دوسر ہے مسلمان پر چھافت ہیں ،عرض کیا گیا کہاےاللہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: کہ جبتم كسي مسلمان سے ملاقات كروتواس كوسلام كرو، جبتم كوكوئي وعوت ديتواس كي دعوت قبول کرو، جبتم ہے کوئی نصیحت طاب کر نے تم اس کونصیحت کرو، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اوروہ الحدمد لللہ کے تو چھینک کاجواب دو، جب کوئی مسلمان بیار ہوتواس کی عیا دت کرو،اور جب کوئی مسلمان مرجائے تواس کے جنازہ میں شرکت کرو۔''

تشريع: ايكمسلمان دوسر ع مسلمان مع محبت كرنے والا بن جائے ، آپسی تعلقات نہایت مشحکم ہوجائیں،اورمسلم معاشرہ میں بے مثال اتحادوا تفاق قائم ہوجائے ،اس کے لئے بہت ہے امور پرعمل پیرا ہونا لازم ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقعہ بموقعه ان ہی اخلاق و آ داب اورمسلمانوں کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے،اس موقعہ پر بھی مذکورہ چھامور کے بیان کامتصدیبی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے حق میں خیرخواہ اوروفادار ہول،اورایک دوس ہے کے بے حد ہمدر دوغمگسار ہول۔

و اذا استنصحک فانصح له: یعنی جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے سکسی معاملہ میں مشورہ طاب کر ہے تو اس کوخیرخوا ہی کے ساتھ مشورہ دینا بیا ہے ، اوراس کے ساتھاںیا معاملہ کرنا میا ہے جس کوواقعی اس کے حق میں مفید ہمجھتا ہو۔

و اذا عطين: حجينكغ والااكر "الحمد لله" كية جواب مين "يوحمك اللهُ" كهناما يخـ

فائده: اس معلوم ہوا کا گرچھنکنے والا"الحمد لله" ند کھنو پھراس کے لئے "يو حمك الله" كهنا بهي مستحب نبيل ـ

حق المسلم على المسلم ست الخ: الناب كي دوري حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه میں یانچ حقوق کا ذکر ہے، اوریہاں چھ حقوق بیان کئے گئے ہیں، یہ بظاہر تعارض ہے،اس کاحل یہی ہے جو پہلے بھی بتایا جاچکا ہے کہ "خصمس" یا"ست" کاعد دهر کے لئے نہیں ہے،کوئی عدوا بے مازاد کے لئے مانع نہیں ہوتا، جہال یا کچ کا ذکر ہے وہاں اس سے زیادہ کی نفی نہیں ہے، باقی مختلف احادیث میں مخصوص اعداد کی شخصیص خصوصیت مقام کی وجہ سے کی گئی ہے، یا خصوصیت مخاطبین کی وجہ ے۔(اشرف التوضيح،مر قاۃ:۲/۲۹۴)

### سات امور کی تا کید

﴿ ١٣٣٠ ﴾ وَعَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَّنَهَانَا عَنُ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيُضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيُ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصُرِ الْمَظُلُومِ وَنَهَانَا عَنُ خَاتَم الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبُرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمَيْثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِيِّ وَانِيَةِ الْفِضَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ وَعَنِ الشُّرُبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنُ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمُ يَشُرَبُ فِيهَا فِي الْاحِرَةِ . (منفق عليه)

حداله: بخارى شويف: ٢١ ١/١، باب الامر باتباع الجنائز، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١٢٣٩\_مسلم شريف: ٨٨ ٢/١، باب تحريم استعمال اناء الذهب و الفضة، كتاب اللباس و الزينة، حديث نمبر:٢٠٢٧\_

قر جمه: حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه بروايت بي كم حضرت نبي ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ہميں سات باتوں كا حكم كيا، اور سات باتوں ہے منع فرمایا۔ آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ہمیں جن با تو ں کا حکم کیاوہ یہ ہیں:

- (۱) م یض کی عیادت کرنا۔ (۲) جنازہ کے ساتھ چلنا۔
- (۳).....جیننکنے والے کا جواب دینا۔ (۳) سلام کا جواب دینا۔
  - (۵)..... دعوت دیے والے کی دعوت قبول کرنا۔
    - (۲)....قتم کھانے والے کی قتم پوری کرنا۔
      - (۷)....مظلوم کی مد دکرنا۔

اورجن امورے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے روکاوہ یہ ہیں:

- (۱)....سونے کی الگوٹھی پہننے ہے۔
- (۲)....ریشی کپڑے ہننے ہے۔
  - (٣) ....استبرق ينفي ہے۔
  - (۴) .... دیاج بینے ہے۔
- (۵)....مرخ زین کےاستعال ہے۔
  - (۲)....قىسى كېژاپىنغ سے۔

(2) ۔۔۔ بیاندی کے استعال ہے۔ اور ایک روایت میں بول ہے کہ بیاندی کے برتن میں ینے ہے نع فرمایا۔

اس لئے کہ جوکوئی دنیا میں میاندی کے برتن میں بے گااس کو آخرت میں میاندی کے برتن میں پینا نصیب نه ہوگا۔''

تشريع: ال حديث شريف مين أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في چنداموركا حکم دیا ہے، جن کواختیار کرنے ہے آپس میں محبت والفت پروان چڑھتی ہے، اور کچھ باتوں ے منع کیا ہے کہ ان کے کرنے ہے بندہ کے اندر کبر وغرور کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور تو اضع وائلساری ختم ہوتی ہے،ان اوامر کواختیار کرنے اور نواہی ہے بیخے کی صورت میں ایک ایبا معاشہ ہوجود میں آئے گاجوانیا نیت کے حق میں ہرطرح یا عث خیر ہوگا۔

و ادر اد القسم: الركسي مسلمان في جائز كام كرف كالتم كمالي جاوروة بين کریا رہا ہے تو دوسر ہے مسلمان کو بیا ہے کہ اس کی مد دکر کے اس کی قشم کو پورا کرا دے بعض حضرات نے یہاں وہ معنی بھی کئے ہیں کہا گرکسی مسلمان نے دوسرے سے کہا کہتم کواللہ کی قسم تم ایسا کراوتو اللہ کے نام کی عظمت کالحاظ کرتے ہوئے اگر وہ کام جائز ہے تو اس کوکرلیںا بیا ہے۔ و نصر المظلوم: مظلوم کی برمکندردکرنامستحب ہے۔

الميشرة الحمراء: زين يوش الرريشم كاجة بررنك كاحرام ب، الرريشم نہیں ہے تو سرخ رنگ کامکروہ ہے،اوراگر نہ ریشم ہےاور نہ سرخ رنگ کا ہے تو اس کا استعال جائز ہے، حریر ریشم اس امت کے لوگوں برحرام ہے، استبرق پیجی ریشم کا دبیز کیڑا ہوتا ہے، اطلس دیاچہ اور قسی بھی مختلف قتم کے ریشم کے کپڑے ہیں،ان سب کااستعال حرام ہے۔ و آندته الفضة: باندى كرتول كاستعال كي اجازت بركز نهيس ب، جواس کواستعال کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو یہ چیزیں عطانہ کرے گا، یہاں یہ بات

یا در کھنی میا ہے کہ مذکورہ چیزیں مردوں کے لئے حرام ہیں،عورتوں کے لئے حلال ہیں،البتہ بایندی سونے کے برتنوں کا استعال سب کیلئے حرام ہے۔ (اتعلیق:۲/۱۹۲)مرقاۃ:۲/۲۹۴)

#### بيار كى عيادت كى فضيلت

﴿ ١٣٣١﴾ وَعَنُ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمُ يَزَلُ فِي خُرُفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُجعَ \_ (روه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١ / ٢/٣، باب فضل عيادة المريض، كتاب البو والصلة والاداب، حديث نمبر: ١٥٢٧ \_

قوجمه: حضرت ثوبان رضى الله تعالى عندے روايت بے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''بلاشبہ ایک انسان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لئے جاتا ہے قوجب تک وہ واپس نہیں آ جاتا ہے جنت کی میوہ خوری میں رہتا ہے۔"

تشريع: ارس المسلم اذا عال: ياركي عياوت كرنے والاجت كے درختوں کے چنے ہوئے میوہ کامشحق ہوجا تاہے،ایک حدیث شریف میں ہے کہ: "عسائلہ المريض على مخارف الجنة حتى يرجع" مطلب بهوتات كه يماريري كرنے والا ا پنی سعی وجد وجہد اوراللہ تعالیٰ کے فضل کی ہدولت جنت کے پچلوں اور میووں کا مستحق ہوجا تا ہے،اور گھرے نکلنے سے واپس آنے تک اس کا پورا وقت جنت کے پچلول اور میوول کے چنے اور جمع کرنے میں صرف ہوتا ہے۔" خسوفة" كامعنى بے چنا ہواميوه، وه چل جودرخت ية ژا گيامو\_(العليق:۲/۱۹۲،مر قاة:۲/۲۹۵)

#### ايضاً

وَ الْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ يَومَ الْقِينَةِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ يَومَ الْقِينَةِ يَا اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ يَومَ الْقِينَةِ يَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حواله: مسلم شريف، ٢ /٣ ، باب فضل عيادة المريض، كتاب البر والصلة، صديث تمبر:٢٥٦٩ .

توجمه: حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'کہ بلاشبہ اللہ تعالی قیامت کے دن فرما ئیں گے کہ اے آدم کے بیٹے! میں بیار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی ، بندہ کچگا کہ اے میر سے رب میں آپ کی عیادت کیے کرسکتا آپ تو سارے جہان کو پیدا کرنے والے ہیں ، اللہ تعالی فرمائے گا کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ میرا فلال بندہ بیار ہوا پھر بھی تو نے اس کی عیادت نہیں کی ، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ گیا تجھ کے معلوم نہیں کے اگر تو اس کی عیادت نہیں کی ، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ گیا تھے۔

کھانا طاب کیا تھااورتونے مجھ کو کھانانہیں کھلایا، بندہ کیے گا کہ اےمیرے رب! میں آپ کو کیے کھلاتا آپ تو سارے جہان کے رب ہیں،اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھ کومعلوم نہیں کہ میرے فلال بنده نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا، کیا تجھ کومعلوم نہیں کہا گرتو اس کو کھانا کھلاتا تو تو اس کومیرے یاس یا تا۔اے آ دم کے بیٹے! میں نے جھے سے یانی طلب کیا تونے مجھے پانی نہیں یا ہا، بندہ کے گا کہ اے پر وردگار! میں آپ کو کسے پانی باتا، آپ توسب کے رب ہیں، اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میرے فلال بندہ نے تجھے ہے یانی طاب کیا تھا تو نے اہے یانی نہیں یا یا تھا، کیا جھ کومعلوم نہیں کہ اگر تو اس کو یا نی پاتا تو تو اس کومیرے یاس یا تا۔ تشريح: بارى عيادت كرنامسكين وغريب كوكهانا كحلانا، پياسول كوياني پايانا، بهت ثواب کے کام ہیں،ان کا ثواب اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر عطا فر مائیں گے، جواوگ ان چیز ول یر توجہ نہیں دیتے وہ ذراول کی گہرائیوں ہے سوچیں کہاس حدیث شریف کویڑھنے کے بعدا گر ہم نے عمل نہیں کیااور رب العالمین نے میدان محشر میں ہم سے بیسوال کرلیاتو کیسی ندامت اور کیباافسوس ہوگا،اللہ تعالی ہم سب کوان امور برعمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے۔ آبین حدیث پاک میں حق تعالی شانہ نے بیار کی عیادت کواپنی ذات کی عیادت نیز بھو کے اور پاہے کو کھلانے بلانے کوخود اپنی ذات کی طرف نسبت کرنا کہ گویا مجھ کو کھلاتا بلاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالی ان سب چیزوں ہے بیار ہونے بھو کا پیاسا ہونے نیز کھانے پینے ہے پاک وبرتر ہے، میمن بھار بھوکے پیاہے بندول کو شرف و کمال کے اظہار کے لئے ہے، نیز اس چیز کے اظہار کے لئے ہے کہ ان پر اللہ تعالی کا خاص فضل وکرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پرمہر بان ہے،وہ بندے اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب بندے ہیں،اوران کی خدمت کرنے اوران پر رحم کھانے سے بندہ اللہ تعالیٰ کاا نتہائی مقرب بن جاتا ہے۔

الو جداتنی عنده: لین اگرتم باری عیادت کوجاتے تو میری رضا کواس کے

یاس یاتے، اللہ تعالی نے مریض کی عیادت کے سلسلہ میں فرمایا کدا گر تو عیادت کرتا تو مجھ کو اس کے پاس یاتا، جب کہ کھانا کھلانے اور یانی بلانے کے حق میں فرمایا کہ اس کا ثواب میرے یاس یا تا ، دونوں اسلوب میں باریک فرق ہے، جواس بات کی طرف مشیر ہے کہ بمار کی عیادت کرنا غریب کو کھانا کھلانے اور یانی پلانے سے افضل عمل ہے۔ (مرقاۃ:٢/٢٩٦)

#### آ داب عیادت

﴿١٣٣٣﴾ وَعَن ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعُرَابِيِّ يَعُودُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضِ يَعُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُ وُرَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ كَلَّا بَلُ حُمِّى تَفُورُ عَلَى شَيُخٍ كَبِيرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمُ إِذَٰنَ \_ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف:٢/٨٣٥، باب مايقال للمريض ومايجب، كتاب الموطبي، حديث نمبر:٥٢٢٢\_

قرجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بروايت بي كه حضرت نبي اكرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لئے اس کے پاس تشریف لے گئے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کسی بھار کے پاس اس کی مزاج برس کے لئے تشريف لے جاتے تو فرماتے:" لا باس الخ" كوئى فكر كى بات نہيں بيہ بمارى تمہارے ياك كرنے والى ہے،ان شاءاللہ تعالى \_ چنانچه آنخضرت صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی فکر کی بات نہیں یہ بیاری تمہارے لئے پاک کرنے والی ہےانشاءاللہ تعالی ۔وہ اعرابی بولا ہر گرنہیں یہ بخارے جو بوڑھے آ دمی پر جوش ماررہا ہے،اوراس کوقبرستان پہنچا کررہے گا، تشويع: ال حديث شريف سے چندفوا كرمعلوم موئ:

- (۱) ...غریوں، کمزوروں دیہاتیوں بے پڑھے لکھے لوگوں کی بھی عیادت کرنا بیائے۔
  - (۲)....ایے ہے کمتراور کم درجہ لوگوں کی بھی عیادت کرنی میائے۔
    - (٣)....عادت کے وقت بھار کوشلی دینا ماہئے۔
      - (۴)..... ہیاری ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
- (۵)....معلوم ہوا کہ بیاری بھی اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے کہاں ہے بندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
- (۲) عیادت کا ایک ادب بیجی ہے کہ بماری کی حکمت اور اس کے فوائد (گناہوں کا معاف ہونا وغیرہ) بہا رکو بتانا بیا ہے تا کہ بہارکوٹسلی ہو۔
- (2) .... بااسو ہے مجھے اپنے براول کی بات کور ذہیں کرنا میائے کہ بدبرای محرومی کاباعث ہے۔
- (٨)....مریض کومبرے کام لینا میا ہے،مرض کی شدت ہے گھبرا کراللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوس نہیں ہونا میائے۔

لا باس طهور: كوئى فكرى بات نبيس ، يه يمارى كنا مول كوياك كرف والى ہے۔ان شاءاللہ۔

# آتخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےعیادت فرمانے کاطریقہ

﴿ ١٣٣٣ ﴾ و عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكِيٰ مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَةً بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ أَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَاشِفَاءَ الَّا شَفَاءُ كَ شَفَاءُ لَا يُغَادِرُ سَقُماً. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف:٢/٨٣٤، باب دعاء العائد للمريض، كتاب المرضى، عديث نمبر: ٥٦٤٥ مسلم شريف: ٢/٢٢٢، باب الاستحباب رقية المريض، كتاب السلام، حديث نمبر:٢١٩١\_

قر جمه: حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه جب ہم ميں ہے کوئی بیار ہوتا تو حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے ،اور فرمات كه "اذهب البأس الخ"ائ تمام لوگول كرب! يماري كودوركرد، شفاءعطا فرمادے، تیرےعلاوہ کوئی شفاء دینے والانہیں ہے، تو ہی شفاء دینے والا ہے، ایسی شفاء دے كەكونى يارى نەرىپ\_

تشريع: يارى مزاج يرى كرنے والے كے لئے اس طرح اس فخض كے لئے جس کی خدمت میں مریض لاما جائے مستحب ہے کہ مریض کے حق میں مرض ہے شفامانی کی دعا کرے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا کہمریض کے حق میں اللہ تعالی ہے مرض ہے بہت ہی جلد شفایا تی کی جامع الفاظ میں دعاما تگتے تھے۔

شفاء لايغان سقما: احاللهم يض كواليي شفاءعطا فرماد حكوتي مرض باقی ندرہے، بسااوقات آ دی کوایک بہاری ہے شفامل جاتی ہے کیکن اس کے بعد دوسری بیاری کاشکار ہوجاتا ہے،اس بناء پر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف موجودہ بیاری ہے شفا ءما تی کے لئے و عانہیں فر ماتے تھے، بلکہ مطلقاً ہرطرح کی بھاری ہے شفاء کی وعا فر ماتے تھے۔(فُتُحَالباری)

اشكال: مرض سے گناه زائل ہوتے اور اس سے اخروی ثواب بردھتا ہے، لہذا مرض تو

مومن کے حق میں رحمت خداوندی ہے،اس سے شفایا ٹی کی دعاء کیوں کی جاتی ہے؟ **جواب**: دعاءا یک عظیم عبادت ہے،اور بہ گنا ہوں کے زائل ہونے اوراخروی ثواب میں اضافہ ہونے کے منافی نہیں ہے، نیز مرض گنا ہوں کے زوال کا سب ہے، لیکن اس کے لئے مرض کا ہمیشہ ہمیش ہاتی رہناضروری نہیں ہے، نیز صحت کی حالت میں آ دمی جونیک اعمال کرسکتا ہے بیاری کی حالت میں نہیں کرسکتا جس کی وجہ ہے ان تمام نیک اعمال دینی خدمات ہے محروم رہتا ہے اس لئے مرض ہے شفایا بی کی دعا کی جاتی ہے، البذا مریض کے لئے دعا کرنایا خودمریض کا اپنے لئے مرض سے شفایا لی کی دعا کرنا مرض کے نعمت ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ ایک نعمت کے مقابلہ میں دوسری نعمت کوطلب کرناہے۔(فتح الباری)

# زخم كاعلاج اور دعاء

﴿١٣٣٥﴾ وَعَنْهَا قَالَتُ كَانَ إِذَا اشْتَكِي الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوُ كَانَتُ بِهِ قُرُحَةً أَوُ جُرُحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ "بِسُمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعُضِنَا لِيَشُفِي سَقِيُمَنَا بإذُن رَبُّنا\_" (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢/٨٥٥، باب رقية النبي صلى الله تعالى ا عليه وسلم، كتاب الطب، حديث نمبر:٥٤٨ مسلم شويف:٢/٢٢٣، باب استحباب الوقية من العين، كتاب السلام، حديث نمبر:٢١٩٨\_

ترجمه: حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بروايت بي كه جب كوئي

انسان اپنی کوئی بیاری بیان کرتا یا اس کے کوئی پھوڑا یا زخم ہوجا تا تو حضرت نبی ا کرم صلی اللہ عليه وسلم اپني انگلي رکھ کرارشا دفر ماتے: "بسم الله تو به النح" الله كنام كے ساتھ به ماري بی زمین کی مٹی ہم میں ہے کسی کے تھوک کے ساتھ ہمارے پروردگار کے علم سے ہمارے م یض کوشفاء دیے گی۔

تشریع: آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے پاس کوئی زخی یا کسی مرض میں مبتلا شخص آتا تو آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم اس کاعلاج یوں کرتے کیا بی شہادت کی انگلی پر ا پنامبارک لعاب د ہن لگاتے ، پھراس انگلی کوزمین پررکھ کراس کومٹی ہے آلودہ کر لیتے ، پھراس انگلی کوم یض کے جائے مرض پر رکھ کر مذکورہ دعایہ جتے جاتے ،اورا بنی انگلی مریض پر پھیرتے حاتے،اس عمل اور دعائی برکت ہے مریض شفایا جاتا تھا۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه: أتخفرت ملى الله تعالی علیہ وسلم مریض کے زخم یا در دوالی جگہ پرانگلی رکھ کرند کورہ عمل انجام دیتے تھے۔ سوال: لعاب اورمٹی اور کلمات مذکورہ کوحصول شفامیں کیا مناسبت ہے جب کہ رہ کلمات دعائيه كلمات بهي نہيں؟

**جواب**: آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے نكلنے والے كلمات اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعمل اسرارالہی میں سے تھے،لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسکے اسرار کو پورے طور پر سمجھنے ہے ہماری عقل قاصر ہے، لہٰذااس بارے میں جون وجرا کی گنجائش نہیں ہے،البتہ بعض لوگوں نے احتمال کے درجہ میں بعض وجوہات ذکر کی ہیں،ان میں ہے ایک بہہے کہ ٹی کی تا ثیر شنڈی ہوتی ہے،اور بہ خشک بھی ہوتی ہے،اس و جہ ہے اسکے ذرایعہ ہے زخم مندمل ہوجاتے ہیں، یہی خصوصیت لعاب میں بھی ہے کہاس سے زخم سو کھ جاتا ہے۔ (عمد ة القارى: ٢١/٢٤)

امام طبریؓ کہتے ہیں کدان طبعی تو جیہات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بداللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے کہ مریض محض دم کرنے ہے اپنے مرض میں افاقہ محسوس کرتا ے۔ ( فتح الباری: ۱۰/۲۵۲) پھر آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے لعاب دہن مبارك كاشفاء مونا بھى ظاہر ہے، نيز آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت بھی ظاہر ہے،اس لئے اس عمل پر تعجب موجب تعجب ہے۔

تربة ارضن علامة وريشى فرمات بيل كماس فطرت انساني كيطرف اشاره ب،اور "ديقة بعضنا" عنظفه كي طرف اشاره ب، أويا كهزبان حال ع كها حاربا ہے کہا ہاللہ تونے اس بندے کی اصل اول کومٹی ہے بنایا ، پھراس کا سلسلہ معمولی یا نی ہے جاری کیاء آ پے کے لئے اس کوشفاء دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ (عمد ة القاری)

#### دماور حجاز

سوال: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے دم فر مايا تو كيا امت كوبھى اجازت ہے۔ **جواب:** فی نفسہ دم کرنا اور جھاڑیڑ صناحا کرنے، جب کہ اس میں بحر اور کفروشرک کے کلمات كى شمولىت برگز نەمو،اورجن كلمات كے معنى معلوم نەمول ان سے بھى دم نەكيا جائے، كيونكه ممكن ہے كه كفرية كلمات مول ، البتہ جن كلمات سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے دم کیا ہے ان کے معنی معلوم نہ ہوں پھر بھی دم کرنا درست ہے۔ (مرقاۃ: ٢/٢٩٧)

معوذات پڑھ کردم کرنا ﴿١٣٣٧﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْنَكَيْ نَفَتَ عَلَى نَفُسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنُهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشُتَكِيْ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيُهِ كُنُتُ ٱنْفُثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِيُ كَانَ يَنُفُثُ وَأَمُسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ. (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمِ قَالَتُ كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنُ أَهُلِ بَيْتِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّ ذَاتِ\_

حواله: بخارى شريف: ٢/٢٣٩، باب موض النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، كتاب المغازى، حديث نمبر:١٣٣٩ مسلم شريف: ٢/٢٢٣ ، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، كتاب السلام، حدیث نمبر :۲۱۹۲ پ

قرجمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بروايت بي كه جب حضرت نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم بیار ہوتے تو معو ذیبن پڑھ کرا ہے اوپر دم فرماتے ، اورا پنایا تھا ہے او پر پچیر تے ، پھر جب اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں وہی معو ذتین پڑھ کرآ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دم کرتی تھی، جن کو يرُّه كراً تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم دم كيا كرتے تھے، ميں حضرت نبي كريم صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تھی۔ (متفق علیہ ) اورمسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فر مایا کہ جب آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والول میں ہے کوئی بیار ہوتا تو آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس برمعو ذتین پڑھ کردم کیا کرتے تھے۔

تشريح: معوزتين يعني "قبل اعوذ برب الفلق" اور "قبل اعوذ برب الناس" دونول سورتیں بہت ہی باہر کت اور باعث شفایی، ان کور ا ه کردم کرنے ہمض میں افاقہ ہوتا ہے، اور ہرفتم کے جادو ٹونے ٹو گئے اور ہرفتم کے بھوت پریت کے شر سے حفاظت ہوتی ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اوراپنے گھر والوں کومریض ہونے کی صورت میں ان سورتو ل کویڑھ کردم کیا کرتے تھے۔

سوال: دونول سورتول يرجع كالفظ كيول استعال كيا كيا يا ؟

**حداب**: جمع کاصیغدان دونوں سورتوں کی مجموعی آیتوں کے اعتبارے کیا گیاہے ، یا پھراس وجہ ہے کہاقل جمع دو ہیں، یا پھرمعو ذات ہے تین سورتیں مراد ہیں،اورتیسری سورت "قل هو الله احد" ب،ان تنول سورتول يرمعوذات كااطلاق تعليها كيا كياب-و ههدج عنه بيده: آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم معوذات يره هريبل اینے ہاتھوں پر دم فرماتے ، پھر ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔

و في رواية لمسلم: ملم كي روايت مين صرف دم كرنے كاذكر بي مسح کا ذکرنہیں ہے، چونکہ دم کرنے ہے ہاتھ پھیرنا خود سمجھ میں آتا ہے،اس لئے ممکن ہے کہاس کا ذکرصراحناً نہ کیا ہو،اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنخضر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف دم کرنا کا فی سمجھا ہو ،اور ہاتھ نہ پھیرا ہو۔ (مرقاۃ: ۲/۲۹۲) جس ہے معلوم ہوا کہ ہاتھوں پر دم کرکے بدن پر بھیر لینا بھی درست ہے،اوران کو پڑھ کربدن پر دم کر لینا بھی کافی ہے۔

## جسم کا در د دور کرنے کی دعا

﴿١٣٣٤﴾ وَعَنُ عُثُمَانَ بُنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَّهُ شَكِيْ إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعاً يَجِدُهُ فِيُ جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُ يَدَكَ

عَلَى الَّذِي يَالَكُمُ مِنُ جَسَدِكَ وَقُلُ بِسُمِ اللَّهِ ثَلثاً وَقُلُ سَبُعَ مَرَّاتٍ أَعُودُ بعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنُ شَرَّمَا اَجدُ وَأَحَاذِرُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَاذُهَبَ اللَّهُ مَاكَانَ بي \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۲/۲۲۴، باب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاء، كتاب السلام، حديث نمبر:٢٢٠٢\_

توجمه: حضرت عثمان بن ابوالعاص رضي الله تعالى عند روايت ہے كه حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس درد کا ذکر کیا جوان کے جسم میں ہوا کرتا تھا، تو ان ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تمہار ہےجسم کے جس حصہ میں درد ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور بدوعا پڑھو: تین مرتبہ ہم اللہ کہو، اور سات مرتبہ بدکلمات پڑھو: "اعبو ذبعزة الله الغ" بين الله يعزت اوراس كي قدرت كي يناه ليتا مول ،اس درد كشر ہے جو مجھے محسوس ہور ہاہے ،اورجس ہے مجھے خطرہ لگ رہا ہے ۔حضر ت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ میں نے ایباہی کیا، جنانچہ اللہ تعالیٰ نے میر بےمرض کو دور کر دیا۔

قش وج: اگرجهم میں دردیا تکلیف محسوں ہورہی ہے قوند کورہ عمل کیا جائے ،اس کے کرنے سے نکلیف دور ہوجائے گی ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے صحالی رسول نے اس نسخہ برعمل کیا، جنانچہ وہ شفایا ہے ہو گئے، احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جس طرح ہمارے روحانی امراض کاعلاج موجود ہے، ای طرح ہمارے جسمانی امراض کا بھی علاج ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس علاج پر توجہ نہیں دیتے ، اور در در کی خاک حیمائتے پھرتے ہیں۔

و احالٰد: أنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے جونسخه عطا كياوہ نصرف موجودہ مرض کا تھا، بلکہ آئندہ لاحق ہونے والے امراض اور خوف اور غم سب کاعلاج اس میں پوشیدہ تھا، لینی ان کلمات کے ریڑھنے کی برکت ہے جوامراض پیش آ سکتے ہیں ان ہے بھی حفاظت ہوجاتی ہے۔(مرقاۃ:۲/۲۹۸)

## حضرت جبرائيل عليه السلام كى عيادت اورجها ڑ

﴿١٣٣٨﴾ وَعَنُ اَبِي سَعِيُدِهِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ أَنَّ حِبُرَئِيُـلَ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ إِشْتَكِيْتَ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ بِسُمِ اللهِ أَرُقِيُكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُوُذِيْكَ مِنْ شَرّ كُلّ نَفُس أَو عَين حَاسِدِ اللّهُ يَشُفِيكَ بسُم اللّهِ أَرْقِيكَ. (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: ٢/٢١، باب الطب والمرض والرقى، كتاب السلام، حديث نمبر:٢١٨٦\_

ترجمه: حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت جرائیل امین علیه السلام حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس تشریف لائے ،اورانہوں نے کہا کہا ہے اے محد ا کیا آپ بیار ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جی ہاں میں بیار ہول،حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ "بسم الله النج" [الله کے نام ہے میں آ پ سلی الله تعالی علیه وسلم کوجھاڑتا ہوں ، ہراس چیز ہے جوآ پ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دےرہی ہے، برنفس کے شرے یا حسد کرنے والی آئکھ کے شرے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوشفاء دے، میں اللہ کے نام ہے آ ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوجھاڑتا ہوں ۔] تشريع: ياري مزاج يرى كرنا بائخ ،اورا گرم يض كے مرض كاعلاج معلوم ہے تو حتی الامکان اس مرض کودورکر نے میں تعاون کرنا میا ہے ، دم کرنا آتا ہے تو یا کیزہ کلمات يڑھ کردم بھی کرنا ميا ہے ۔ کوئی حجالا آتی ہے تو حجالا نا بھی ميا ہے ۔

بههم الله ارقیک: حضرت جبرئیل علیه السلام نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم یر دم کیا، جھاڑ کے کلمات کے شروع وآخر دونوں میں بسم اللہ برٹھا، اس کامقصد بیتھا کہ شفاءدینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، پیچھاڑوغیر ہصرف سبب کے درجہ میں ہے۔

# حسنين كيلئي أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كااستعاذه

﴿ ١٣٣٩﴾ وَعَن ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ أُعِيُدُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّآمَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانِ وَّهَآمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْن لاَّمَّةٍ وَيَقُولُ إِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَرِّذُ بِهَا إِسْمْعِيلَ وَإِسْحْقَ. (رواه البحاري) وَفِيُ أَكُثَر نُسَخ الْمَصَابِيح بهمَا عَلَى لَفُظِ التَّثُنِيَّةِ.

حواله: بخارى شريف: ٧٤ / ١ ، باب يزفون النسلان في المشي، كتاب الانبياء، حديث نمبر: ٣٣٤\_

ت جمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے که حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے حسن اور حسين رضي الله تعالى عنهما كوالله تعالى كي پناه ميں ديتے ہوئے به كلمات يرشي :"اعيلة كهما النع" [مين تم دونول كوالله ك كلمات تامه كي ساته يناه مين دیتا ہوں، ہر شیطان ہر زہر لیے جانو را ورضر ررسال نظر ہے۔] اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے باپ (حضرت ابراہیم علیہ السلام) ان کلمات کے ذریعہ حضرت اساعیل علیه السلام اور حضرت اسحاق علیه السلام کوالله تعالی کی پناه میں ویتے تھے۔ (بخاری) اورمصابیح کے اکثر شخوں میں "بھھا" تثنیہ کی شمیر کے ساتھ آیا ہے۔

تشهريع: حضرات انبياءكرا عليهم السلام كي اولا دين بھي نظر بدے متأثر ہوتي ہیں،اسی وجہ سے خودحضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوران کے جدامجد حضرت ابراہیم عليه السلام كابيه معمول رہاكه اپني اولا دوں ير دم كرتے تھے، اوران كوالله تعالى كى پناہ ميں ديتے تھے،تا کہوہ ہرضر ررسال شی کے اثر ات بدے محفوظ رہیں۔

علمات الله التامة: ال عمرادالله تعالى كاساء حنى اوراس كى نازل کردہ کتابیں ہیں،اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعہ پناہ طلب کرناعوارض اور نقائض کے خاتمہ کے لئے بہت مؤثر ہے،انسان کے کلام میں نقص وخطاء کا امکان ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات بے عیب ہیں۔

من شر کل شیطان: انبانوں اور جنات دونوں قبیل کے شیطانوں کے شریعے پناہ مطلوب ہے۔

ھاھتے: وہ زہریلا جانورمرا دہے جس کے کاٹنے ہے عموماً آ دمی مرجا تاہے، جیسے سانب وغيره،اور "هامة" كااطلاق ان جانورول ريجي ہوتا ہے جوز ہردارنہيں ہوتے يعني ان کے کاٹنے ہے آ دمی مرتانہیں ہے، جیسے بچھو۔

بهها: اس جز كامطلب بيب كة تثنيه مير كام جع ان دونول جملول كوترار دياجائ، "من شو كل شيطان وهامة" اور "من كل عين لامة" مراس مي ب جاتكف ب، درست یمی ہے کے معمیر مفرو "بھا" تلفظ کیا جائے۔

فائده: (١) ....معلوم مواكنظر كالكناحق ٥-

(۲)....نظر بد کااثر حضرات انبیا علیهم السلام کی اولا دیر بھی ہوسکتا ہے۔ پس عامۃ المسلمین اوران کی اوا د کااس ہے متاثر ہونا ظاہرہے۔

(٣)....رقیه اور جھاڑ پھونگ تھے کلمات کے ساتھ جائز ہے بلکہ سنت انبیاء ہے۔

( ٣ ) ..... بیرجھاڑ پھونک جب کہ تھے کلمات کے ساتھ ہونہ تقویٰ کے خلاف ہے نہ تو کل علیٰ اللّٰہ کے خلاف ہے۔

### تکایف بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے

﴿ 1 60 1 ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُصَبُ مِنُ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُصَبُ مِنُهُ \_ (رواه البحارى)

حواله: بخارى شريف:٢/٨٣٣، باب ماجاء في كفارة المرض، كتاب المرضي، حديث تمبر:٥٦٣٥\_

قرحه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:''کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ بھلائی پہنچانا بیا ہتا ہے اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔''

قعف ریع: مؤمن بندہ کے مرتے بلند کرنے کے لئے اللہ تعالی بھی اس کوکسی تکلیف میں مبتلا کردیتے ہیں، وہ اس مصیبت پر جزع فزع نہیں کرتا بلکہ تقدیر پر راضی رہتے ہوئے صبر وشکر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالی دنیا وآخرت میں اس کے لئے بھلائیاں مقدر فرمادیتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے اس کے درجات بلند فرمادیتے ہیں۔

من ير ل الله باء خير ا يصب منه: الله تعالى مومن بنده كواس كئة معيب منه الله على مومن بنده كواس كة معيب من بنا كرتا معاف مواف موان اور درجات بلند مول ، اى وجد اس دنيا

میں سب سے زیادہ تکالیف میں حضرات انبیاء کرام علیهم السلام مبتلا ہوتے ہیں، آنخضرت صلی الله تعالى عليه وسلم كافر مان ب:"الشد الناس بالاء الانبياء ثم الامثل فالامثل" (ترمذی شریف: ٢/٢٥)، باب في الصبر على بلاء) [لوگول مينسب عزياده بلاؤل میں مبتلاانبیا علیہم السلام ہوتے ہیں، پھران کے بعد وہ جوسب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعدوہ جوسب سےافضل ہول۔]انبیاءکرام علیہمالسلاماوراسلاف نے ہرمصیبت پر صبر ہے کام لیا ہلنداان کے درجات بلند ہوتے رہے۔

#### مصيبت كےاقسام

انيان کو جو بھی تکالف وہریشانی پہو چتی ہیںان کی دونتمیں ہیں:

(۱)....جن کے ذرابعہ بندہ کے درجات بلند ہوتے ہیںاوراس سےاجروثواب میںا ضافیہ ہوتا ہے،وہ پریشانیاں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔

(٢)....وه يريثانيان جو في الواقع الله تعالى كي جانب سے عذاب كي شكل ميں آتى ہيں، گناہوں کی اصل سز اتو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے،لیکن جھی جھی دنیا میں کچھ عذاب كامزه الله تعالى چكھاديتے ہيں، جيسے كەقر آن مجيد ميں الله تعالى كاارشاد ب: "ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر الأية" (سورة سجدہ: ۲۱) لینی آخرت میں جوہڑاعذاب آنے والاہے ہماس سے پہلے دنیا میں تھوڑا ساعذاب چکھا دیتے ہیں، تا کہ بیاوگ اپنی بدا عمالیوں ہے باز آ جا کیں۔

## مصيبت كاقسام مين فرق جانئ كاطريقه

کسی انسان کوکوئی تکایف پہونچتی ہےاب وہ یہ کیسے جانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت

ہے، یاعذاب ہے؟ اس کوعلامات ہے جانا جائے گا، کیونکہ دونوں کی علامات الگ الگ ہیں، اگرمصیبت پربنده صبر کرتا ہےاوروہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہےتو پیاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے،اوراگر جزع فزع کرتا ہے تقدیر ہے شکوہ کرتا ہےاوراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کو اہم نہیں سمجھتا ہے تو بیعذاب وسز اہے۔

فائده: معلوم ہوا کہ مومن بندہ کو جو تکلیف کہنچ مومن بندہ کواس پرصبر کرنا بیا ہے ،اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا ما ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ما ہے۔جزع فزع اور ہرتشم کے شکوہ و شکایت ہے اجتناب کرنا بیا ہے یو پھریہ تکلیف مومن بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب ورضامیں زیادتی اور بلندی درجات کا ذر اجد ہوگی۔

### مرض گناہوں کا کفارہ ہے

﴿ ١٣٥١ ﴾ وَعَنُهُ وَعَنُ آبِي سَعِيدِهِ الْمُحدُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا يُصِيبُ المُسُلِمُ مِن نَصَبُ وَلا وَصَب وَلا هُمّ وَلا حُزُن وَلا أَذّى وَلا غَمّ حَتَّى الشُّوكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ\_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢/٨٣٣، باب اشد الناس بلاء الانبياء،

كتاب المرضى، مديث نمبر:٥٦٢٨ مسلم شريف: ٩ ١ ٣/٣، باب ثواب المؤمن بما يصيبه من مرض، كتاب البر والصلة والادب، حديث تمبر: ٢٥٤١\_ ت جمه: حضرت ابو ہررہ وضی الله تعالیٰ عنه اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ مسلمان پر جب کوئی تکلیف، رنج، پریشانی، صدمه، ایذ ااورغم پهو نچے حتی کها گر کا نتا بھی جیھے تو الله تعالیٰ اس کے گنا ہ معاف کرتے ہیں۔

تشريح: بنده مومن كوجوجي تكليف يهو تجتى إوراس كوجوجي زحت برداشت کرنا پڑتی ہے میاہے وہ چھوٹی ہو یا ہڑی ،اس پر صبر کرنے کی وجہ سے نداس کوصرف ثواب ملتا ہے، بلکہ اس کی وجہ ہے اس کے گنا ہ مثادیئے جاتے ہیں۔

ما يصيب المسلم: الله تعالى الشيخبوب بندول كوبسااوقات تكاليف م دوبیار کرتے ہیں، ایک موقعہ پرآنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که "اذا احب الله عبدا صب عليه البلاء صبا" [جب الله تعالى كسى بنده عصب كرت بن و اس رمختلف قسم كى آزمائش اور تكاليف تصبح بين \_ ] وه آزمائش اور تكاليف بارش كى طرح بنده يربرسي بين بعض روايات مين آتا ہے كەفر شے الله تعالى بدريافت كرتے بين كوا سالله! یہ آپ کامحبوب بندہ ہے، پھر اس پر اتنی مصیبتیں کیوں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندہ کواس حال میں رہنے دو، کیونکہ اس کی آ ہ و یکا مجھے پیند ہے۔ بندہ جتنا آ ہ و بکا کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہے،ا تناہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بریاز ل ہوتی ہیں۔

#### تكایف کے موقعہ پر کیا کیا جائے؟

جب كوئى تكليف يهو نيح تو الله تعالى كى طرف رجوع كرنا ما يخ ، نه تو بهت زياده بہادری کااظہار کیا جائے ،اور نہ ہی تقدیر پرشکوہ شکایت کیا جائے ،حضر ت ایوب علیہ السلام کو جب بیاری پہونجی تو انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے دعا کی: "رب انسبی مسنى الضر وانت ارحم الراحمين" (سورة انبيا: ٨٣) [اكالله! مجهرية تكليف لاحق ہے،آ پارتم الراحمین ہیں،میری تکلیف کو دور فرماد یجئے۔ ]

# تكايف مين أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كااسوهُ حسنه

آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کومرض الو فات کے موقعہ پر سخت تکلیف لاحق تھی ، آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینا دست مبارک بانی میں بھگو تے اور ملتے تھے، اور اپنی تكليف كااظهارفر ماتے تھے، آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى تكليف دېكھ كرآنخضرت صلى الله تعالیٰ علیه وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنها نے عرض کیا"و اکے وباہ" میرے والدكوكتني تكليف ہورہي ہے، جواب ميں آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه "لا كرب ابيك بعد اليوم" (ابن ماجه: ١١، باب ذكر و فاته و دفنه صلى الله عليه وسلم) آج ك بعدتير إباب يركوني تكليف نهين رع كي، أنخضرت على الله تعالیٰ علیہ وسلم نے تکلیف کا اظہار ضرور کیا، شکوہ شکایت نہیں کیا، اورا گلی منزل کی راحت و چین کی طرف اشارہ بھی کر دیا،مرض میں مبتلا شخص کو یہی طریقه اختیار کرنا بیائے۔

نصب ي نصب كم عني محكن ، حضرت موسى عليه السلام في حضرت خضر عليه السلام كى تاياش مين آكِنكل جانے كے موقعه يركها تحا: "لقد لقينا من سفونا هذا نصبا"

و صب ب: مرض کے معنی میں ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وصب مرض لازم کے لئے مستعمل ہے، یعنی ایبامرض جومتم ہی نہ ہو۔

هه المسمى نقصان يا حادثه كے بيش آنے سے پہلے اس نقصان يا حادثه كوسوچ كرجو ريشاني لاحق ہوتی ہے اس کو "هم" کہتے ہیں۔

غے : کسی بھی نا گواروا قعہ کے پیش آنے ہے انسان کے دل کو جو تکلیف پہونچتی ےاس کو "غم" کہتے ہی۔

يشاكها: حافظا بن جمرٌ كهتے ميں كه جب كوئى دوسر المحض كا نتاج جمائے ت گناه

معاف ہول گے،کیکن حدیث کےالفاظ عام ہیں،کوئی دوسرا جبھائے یا خود چیھے دونول شکلول میں گناہ معاف ہوں گے۔

الا كفر الله من خطاياه: شُخْعزالدين بن عبدالسلام كته بي كماجر وثواب کاتعلق انسان کے اپنے کسب سے ہے، للبذا مصائب اور تکالیف کا اس میں وخل نہیں ہے،البتہ مصیبت پہو نیخے پراگر بندہ صبر کرے گاتو ثواب ملے گا،کین دیگر علانے اس قول کی تر دید کی ہے،اور کہاہے کہ بند وُمومن پر پہو نینے والی مصیبتوں پر مطلقاً ثواب ہے،اور حدیث شریف کے کلمات ہے بھی یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔

### بماری ہے گنا ہوں کی معافی

﴿١٣٥٢﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسُنُهُ بِيَدِي فَفُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعُكَأَ شَدِيُداً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَلُ إِنِّي ٱوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَان مِنكُمُ قَالَ فَقُلُتُ ذَٰلِكَ لِآنً لَكَ آجُرَيُن فَقَالَ آجَلُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يُصِيبَهُ أَذُى مِنْ مَرَضِ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيَّاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّحَرَةُ وَرَقَهَا \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢/٨٣٣، باب اشد الناس بلاء الانبياء، كتاب المرضى، حديث نمبر:٥٦٣٨\_مسلم شريف: ٨ ٣/١، باب ثواب المؤمن بما يصيبه من مرضى، كتاب البر و الصلة و الادب، حديث تمبر: ٢٥٤١\_

ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعو درضي الله تعالى عند بروايت بي كمآ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باس حاضر ہوا ،اس وقت آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت بخارتها، میں نے عرض کیا کیا سے اللہ کے رسول! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوتو بہت سخت بخار آ رہاہے، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھ اسکیا کوتم میں ہے دو شخصوں كي برابر بخاراً يا كرتا ہے، ميں نے كہا كه بياس لئے ہتا كه تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم کو دوگنا ثواب ملے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں ایبا ہی ہے، پھر آ تخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جس مسلمان کوبھی بیاری یااس کےعلاوہ کسی بھی وجہ ہے کوئی نکلیف پہو پچتی ہے تو اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کوالیے دور کرتے ہیں جیسے درخت اپنے بیے جھاڑ دیتا ہے۔

تشریع: جوبھی تکایف بندؤمون کو پہونچتی ہے، وہ اس کے لئے خیر ہی کا سبب بنتی ہے،اس کے ذرایعہ نہ صرف بندہ کواجر وثواب ملتاہے، بلکہ اس کی خطاؤں کو بھی ختم کر دیا ما تا ہے۔"فالحمد لله على ذلك"

لان لک اجسرین: حضرت ابن مسعو درضی الله تعالی عنه کے سوال کا مقصد بیتھا کہ کیا آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیز بخار کی بنایر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كود ہراا جر ملے گا؟ آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں! لیکن آخری كلمات جوآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمائے اس معلوم ہوتا ہے كدا جزنبيں ملے گا، بلکہ گناہ معاف ہوں گے، بظاہر دونوں باتوں میں تطبیق نہیں ہے،اصل بات رہے کہ آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے "اجل" فرما كراولاً عبدالله بن مسعو درضي الله تعالى عنه كي بات کی تصدیق فرمائی کہ بال بخار کی شدت کی وجہ ہے دو ہرااجر ملے گا،اس کے بعد ایک نئی بات مزید فرمائی که تکلیف ورخ کے ذریعہ ہے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ ا جربھی ملتاہے،اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

# حضوراقدس صلى اللدتعالى عليه وسلم كيمرض كي شدت

﴿ ١٣٥٣﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ مَا رَأَيُتُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ مَا رَأَيُتُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ وَمُنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ وَمُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ

حواله: بخارى شريف: ۲/۸۳۳، باب شدة الموض، حديث نمبر: ۵۲۳۹\_مسلم شريف: ۲/۳۱، باب ثواب المؤمن فيما يصب، كتاب البر والصلة والادب، حديث نمبر: ۲۵۷۰\_

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے بیاری کی بختی اتنی کسی پڑہیں دیکھی جتنی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی۔

قف ویج: سب سے زیادہ مشکلات کاشکار حضرات انبیاء کرام میہم السلام ہوتے ہیں، جیسا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافر مان ہے کہ "الشد الناس بلاءً الانبیاء" (ترمدی شریف: ۲/۲۵) [لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف انبیاء میہم السلام کو پہنچی ہے۔] اور چونکہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے امام اور سردار ہیں، اس لئے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ بیاری اور تکالیف بھی تقریب الی اللہ کا ذریعہ ہیں، حدیث الباب میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔

الله جع: عرب میں ہر درد، اور مرض کو وجع کہتے ہیں، الله جع مبتدا ہے، اور الشد اس کی خبر ہے، اور پوراجملہ مار أیت کے لئے مفعول ہے۔ (مرقاق: ۲/۳۰۱)

فائده: (۱) .... پس مرض کی شدت ہے کسی مومن کو گھبرانانہیں مائے۔ (۲)....کسی مومن کے مرض کی شدت دیکھ کریہ بھی خیال نہیں کرنا میا ہے کہ بیرزیادہ گنہگار ہوگا،اس لئے اس کوزیادہ تکلیف ہورہی ہے۔

### موت کی سختی

﴿١٣٥٣﴾ وَعَنُهَا فَالَتُ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلَا أَكُرَهُ شِلَّةَ الْمَوْتِ لِآحَدِ آبَداً بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ٢/٢٣٩، باب مرض الني صلى الله تعالى ا عليه وسلم ووفاته، كتاب المغازى، حديث نمبر:٢٦٥م\_

حل لغات: حاقنتي، حاقن كى تانبيث ، دونول بنسليول كادرماني كرها ـ ذاقنتی، ذاقن کی تانیث ہے، تھوڑی کے نیچ کا حصد، ٹیٹوا۔ ن : ذو اقن آتی ہے۔

ت جمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بروايت بي كه حضرت نبي ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میر بے حلق اور میرے سینے کے درمیان و فات یا ئی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں کسی کی موت کی بخی کو برانہیں مجھتی ۔

تشريح: حاقنة: سينكابالا في حسد

ن اقدنآه: څھوڙي۔

اس جدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نے حضرت نبی کریم صلى الله تعالى عليه وسلم كى شدت موت كاذكر فر مايا ب، موت كى شدت نة وعلى الاطلاق مذموم ہے،اور نہ علی الاطلاق محمود،شدت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کفار کوشدت ہے مقصو دہی ان کو سزا دینا ہوتا ہے، بیان کے لئے مفیرنہیں ہے، عام مومنین کے لئے موت کی شدت اس کے گناہوں کی معافی کے لئے ہوتی ہے جوان کے لئے خیر ہی خیر ہے،اور مقربین کی شدت رفع درجات کے لئے ہوتی ہے،اس شدت کا ان کے لئے خیر اور مفید ہونا بھی ظاہر ہے، محض کسی کی شدت دیکھ کرکسی کے مقرب یا مبغوض ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لئے حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرمارى بين: "فلا اكره شدة الموت لاحد الخ" [كم حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت کی شدت کو دیکھ کر میں کسی مومن کے لئے موت کی شدت کونالیند نہیں کرتی۔ ۲(م قاۃ:۱۰۳۰۱)

#### موت کی شدت کا سبب

موت کی شدت اور تکلیف کا ایک سبب اس عالم دنیا ہے تعلق بھی ہوتا ہے، جتنا کسی کو دنیا ہے تعلق شدید ہو گااس ہے حدا ہوتے وقت تکلف بھی اتنی زیادہ ہوگی۔

آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كواس عالم ہے تعلق بہت زیادہ تھا، مگر تعلق كى انواع مختلف ہوتی ہیں،ایک حرص اور مال کی محبت کی وجہ سے دنیا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے،امل دنیا کا تعلق ای نوعیت کا ہوتا ہے، اورا یک تعلق شفقت والا ہوتا ہے،حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كاتعلق اسى نوعيت كاب، كائنات ميں آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ہے زيادہ كسى كو امت کے ساتھ شفقت کاتعلق نہیں ہوسکتا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوموجودہ امت اور آنے والی امت کی فکر بھی بہتے تھی ، بالحضوص آپ کو امت کو پیش آنے والے فتنوں سے مطلع کر دیا گیا تھا، اس کی بھی فکرتھی کہ ایسے فتنوں میں میری امت کا کیا حال ہوگا،غرضیکہ اس نوعیت کا تعلق آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے ساتھ بہت زیادہ تھا،اسی وجہ ہے شدت بھی زیا دہ محسوں فر مائی ۔ (اشرف التوضیح)

## مومن اور منافق کی مثال

﴿ ١٣٥٥﴾ وَعَنُ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَالَهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَسُلَمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَل الْمُؤْمِنِ كَمَثَل الْمُؤْمِنِ كَمَثَل الْمُؤْمِنِ كَمَثَل الْمُؤْمِنِ كَمَثَل الْمُحَامَةِ مِنَ الزَّرُعِ تَفَيَّتُهَا الرِّيحُ تَصُرَعُهَا مَرَّةً وَتَعُلِلُهَا الْحُرى حَتَّى الْمُحَامَةِ مِنَ الزَّرُعِ تَفَيَّتُهَا الرِّيحُ تَصُرَعُهَا مَرَّةً وَتَعُلِلُهَا الْحُرى حَتَّى يَأْتِيهُ اللَّهُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْأَرُزَةِ الْمُحُذِيةِ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيءٌ عَلَيه وَمَثَلُ الْمُنافِقِ كَمَثَلِ الْأَرُزَةِ الْمُحُذِيةِ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيءٌ حَتَى يَكُونُ النَّحِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢/٨٣٣، باب ماجاء في كفارة المرض، كساب المرض، حديث نبر: ٥٦٣٣ مسلم شريف: ٢//٣٤٥، باب مثل المؤمن كالزرع، كتاب صفات المنافقين واحكامهم، حديث نبر: ٢٨٠٩ ـ

حل لغات: تفئها تفياً الشجرة، درخت كامايدار مونا، الرياح مواؤل كا المركت يل الماء تواؤل كا مرحا زين بركرانا، الارزة صنوبر كادرخت، المحذية ثابت، قائم، الحذى اصل، جرر، يصيبها اصاب، اصابة افعال ي بالينا، انجعافها انجعف باب انفعال ، اكر جانا، جعف (ف) جعفا بيث دينا، اكمارُ وينا۔

ترجمه: حضرت کعب بن ما لک رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ مؤمن کی مثال تر وتاز ، بھیتی کی ملائم ٹبنی کی ت ہے، ہوائیں اس کو ہلاتی رہتی ہیں، بھی اس کو جھادیتی ہیں، اور بھی اس کوسید ھاگردیتی ہیں، يهال تك كداس كاوقت بورا موجاتا ب، اور منافق كي مثال صنوبر كے درخت كى تى ب، جوكد ا پی مغبوط جڑوں کے ساتھ کھڑار ہتاہے،اور کوئی چیز اس براثر انداز نہیں ہوتی ہے، پس یک بارگی جڑے اکھڑ کرگریٹ تاہے۔"

تشريع: ال حديث شريف كاحاصل يدب كه بندة مومن كى الله تبارك وتعالى وقباً فو قباً آ زمائش کرتے رہتے ہیں،اوروہ عام طور پریسی نہیں پریشانی کاشکاررہتاہے،اور مومن کے صبر ورضایر اللہ تعالیٰ اس کواجر عظیم عطافر ماتے ہیں،اور چونکہ منافقوں اور کافروں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے،اس لئے اللہ تبارک وتعالی ان کوعام طور بردنیا میں اتنا زیادہ آ زمائش میں مبتلانہیں فرماتے بلکہ دنیا ان کے لئے جنت ہے،اوریہی چیز ان کے فخر وغرور میں اضا فہ کرتی ہے، اور اس کا انجام جہنم ہے، ارشاد خداوندی ہے:

"و اللين كذبوا بايتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون" (سورة اعداف: ١٨٢) [اورجن لوگول نے جماری آیول کوجھٹایا ہے انہیں ہم اس طرح دهیرے دمیرے پکڑلیں گے کہ انہیں یہ بھی نہیں چلے گا۔] (آسان ترجمہ) وہ اپنی آیات کے حطلانے والوں کوانی حکمت کی بنایر دفعة نہیں بکڑتے ہیں، بلکہ آہتہ آہتہ تدریجا بکڑتے ہیں،جس کی ان کوخبر بھی نہیں ہوتی،لہذا دنیا میں کفارو فجار کی مالداری باعز ت وجاہ ہے دھو کہ نہ کھایا جائے ، کیونکہ در حقیقت ان کے لئے بھلائی کا سامان نہیں ہے، بلکہ تباہی وہر بادی کا سامان ب\_ (مرقاة:١٠٥١)

#### الضأ

﴿ ١٣٥٢﴾ وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثَلِ الزُّرُعِ لَاتَزَالُ الرِّيحُ تُعِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِق كَمَثَل شَجَرةِ الْأَرُزَةِ لَاتَهُتَزُّ حَتَّى تُسْتَحُصَدَ \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف:٢/٨٣٣، باب ماجاء في كفارة المرض، كتاب الموض، حديث تمبر:٥١٣٣ مسلم شريف: ٢/٣٤٥، باب مثل المؤمن كالزرع، كتاب صفات المنافقين واحكامهم. حديث نمبر:٢٨٠٩\_

ت جمه: حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:'' کیمومن کی مثال کھیتی کی ہی ہے، ہوا اس کوادھرا دھر جھادیتی ہے، اورمومن پر برابر مصببتیں آتی رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے، یہ جھکتانہیں، بس جڑ ہےا کھاڑ دیاجا تاہے۔'' **قش مہ**: اس ہے بل حدیث کے تحت تنصیل گذر چکی۔

#### بخارے گناہ دور ہوتے ہیں

﴿١٣٥٤﴾ وَعَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّ السَّائِبِ فَقَالَ مَالَكِ تُزَفِّزِفِينَ فَالَتِ الْحُمْى لَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا قَالَ لَاتُسَبِّي الْحُمْى فَإِنَّهَا تُذُهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذُهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ \_ (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: ٩ / ٣/٣، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه، كتاب البر و الصلة و الآداب، حديث نمبر : ٥٤٥٨\_ ترجمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بروايت ك كه حضرت نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ام سائب كے ياس تشريف لائے اور آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: کتیمہیں کیاہوا کہ کانپ رہی ہو،وہ بولیں کہ بخار ہے،اللہ تعالیٰ اس کو بے برکت کرے، آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که بخارکو گالی مت دو، بخارتو بنی آ دم کے گناہوں کواس طرح دور کرتاہے، جیسے کہ بھٹی او ہے کے میل کچیل کودور کرتی ہے۔

تشریع: مؤمن کوجوجی تکیف پہونچتی ہاں سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، اس حدیث شریف کا بھی یہی مقصد ہے کہ بخار ہے انسان ٹوٹ کررہ جاتا ہے،لیکن بخارکے ذریعہاس کے گناہ مٹادئے جاتے ہیں،اوراس کواس پراجر دیاجاتا ہے اور اس کے درجات بلند کردئے جاتے ہیں، چنانچدایک روایت میں ہے کدایک سال کے گناہ ایک رات کے بخار سے دور ہوجاتے ہیں۔ (مر قاۃ:۳۰ ۳۰۸)

### مريض يرالله تعالى كى خصوصى عنايت

﴿ ١٣٥٨ ﴾ وَعَنُ اَبِي مَوْسِيْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرضَ الْعَبُدُ أَوُ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ بِعِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيداً. (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ٢٠ / ١ ، باب يكتب للمسافر مثل ماكان يعمل في الاقامة، كتاب الجهاد، صديث نمبر:٢٩٩٦\_

قرجمه: حضرت ابوموي رضي الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ جب بندہ بیار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لئے اتنا

عمل لکھاجا تا ہے جتناعمل وہ مقیم اور تندرست ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔''

تشروح: اگر کوئی شخص کسی نفل کام کوموا ظبت سے انجام دیتا ہے پھر بیاری پاسفر در پیش ہونے کی بنار وہ نیک کام اس سے فوت ہوجا تا ہے تو اللہ تعالی اس عمل کے نہ کریائے کے باوجوداس کے ثواب کے سلسلہ کو برقر ارر کھتے ہیں، اوراللہ تعالیٰ کے نز دیک پیخض اس نیک کام کوانجام دینے والا ہی شار ہوتا ہے۔

اذًا مرض العبد او سافر: يارى ياسفرى وجد فل كام وت موليا، اسی حکم میں بوڑھایا بھی ہے تو بندہ اپنی جوانی میں کوئی نیک عمل انجام دیتا رہتا ہے، اور بوڑھا ہے کی وجہ ہے اس عمل کے انجام دہی ہے قاصر ہے تو اس کوبھی ثو اب ملتارہے گا، ایک حدیث میں اس کی صراحت بھی ہے۔ (مرقاۃ:٣٠٣٠)

### طاعون میں مرنے والوں کی فضیات

﴿ ١٣٥٩ ﴾ وَعَنُ آنَس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةُ كُلِّ مُسُلِمٍ. (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢/٨٥٣، باب مايذكر في الطاعون، كتاب الطب، حديث نمبر:٥٤٣٢\_ مسلم شريف:٣١ ٢/١ ، باب بيان الشهادة، كتاب الإمادة، حديث نمبر:١٩١٢\_

ترجمه: حضرت الس رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:'' کہ طاعون کے سبب مرنا ہرمسلمان کیلئے شہادت ہے۔'' تشريع: جو خص طاعون ما متار ستى مين سكونت پذيرر متابي پرمرض مين مبتلا

ہوجاتا ہے تقدیر پر رضامندی کے ساتھ صبر کرتا ہے ، راہ فرارا ختیار نہیں کرتا ہے تو بیخض شہید کا ثواب یا تا ہے۔

الطاعـون شهـا ٥ فكل مهدلم: طاعوني موت ملمان كحق مين شهادت ہے۔

#### طاعون کیاہے؟

سوال: طاعون كس بارى يا دبا كو كهتر بين؟

جواب: طاعون ایک خاص بیاری کانام ہے جو کہ وہا کی شکل میں آتی ہے، اس بیاری میں بیاری میں بیاری میں بیاری میں بیاری کانام ہے جو کہ وہا کی شکل میں آتی ہے، جسم سرخیا سیاہ ہو کر جلنے لگتا ہے، دل پر گھبرا ہٹ طاری ہوجاتی ہے، قے وغیرہ آنے لگتی ہے، اور آدمی بہت جلد موت کے منہ میں بہونے جاتا ہے۔

#### طاعون كأسبب

سوال: طاعون عليف كاسب كياب، اور يماري كي بيدا بوتى بع؟

جواب: اس سوال کے جواب میں منداحد بن طبل کی روایت نقل کرنا مناسب ہوگا،

آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ میری امت طعن اور طاعون کی

وجہ سے فنا ہوگی ،حضر ات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے عرض کیایا رسول اللہ! طعن تو ہم

جانتے ہیں لیکن طاعون کیا ہے، آنخضر سے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ
طاعون جنات کے اندرونی جسم کے ڈسنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ طاعون کا اصل سبب

جنوں کا اندرونی جسم کو کچو کے لگانا ہے، لیکن جسم کے ظاہری حصہ پراس کا اثر گلٹی اور

مچوڑ کے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ (عمدة القارى:٢١/٢٥٦)

## طاعون میں مرنے والے کی شہادت کی وجہ

سوال: حدیث شریف میں طاعون کی دیا کی دجہ ہے مرنے والے مسلمان کوشہد قرار دیا گیاہے جب کہ شہید تو اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جوکسی معر کہ میں مارا جائے اور اس برنشانات بھی ہوں، طاعون کی وہا میں مرنے والے برتعریف صادق نہیں آتی ے، پھراس کوشہید کیوں کہا گیاہے؟

**جواب**: الله تعالى كى راه مين قتل ہونے والے كے علاوہ جن لوگوں كو بھی شہيد كہا گيا ہے قو اس کامطلب یہ ہے کہان کوشہید کے برابراجر ہے نوازا جائگا۔ (مرقا ۃ:٣٠٣٠)

# شهيد حكمي مانچ بين

﴿ ٢٧٠ ﴾ وَعَنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّهَدَاءَ خَمُسَةٌ الْمَطُعُونُ وَالْمَبُطُولُ وَالْغَرِيْتُ وَصَاحِبُ الْهَدُمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢٩٥/ ١، باب الشهادة سوى القتل، كتاب الجهاد والسير، عديث نمبر:٢٨٢٩ مسلم شريف:٢/١٣٢، باب بيان الشهداء، كتاب الإماراة، حديث نمبر:١٩١٨-

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول

(٢) پيك كى بيارى ميں مرنے والا۔ (٣) ۋوب كرم نے والا۔ (٣) مكان كركرم نے والا۔ (۵)الله تعالی کی راه میں شهید ہونے والا۔"

تشریع: شہید هیتی تووہی ہے جواللہ تعالیٰ کی راہ میں قبل کیا جائے ،لیکن شہادت کا ثواب قبل ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ بعض دیگر اسباب ہے بھی شہادت کی فضیات حاصل ہوتی ہے۔

الشهداء خمسة: شهيرياني بال

الشكال: ال حديث شريف مين يائج كاعدوذكركيا كياب، جب كموطامين روايت ب ك "الشهداء سبعة" (مؤطا امام مالك: ١٨) شيراء بات قتم كاوگ ہیں،اس کےعلاوہ ترندی میں"الشهداء اربعة" کےالفاظ آئے ہیں،عددکاب اختلاف کیوں ہے؟

جواب: اعداد کاذ کرکہیں بھی حصر کی وجہ نہیں ہے،عد د کا اختلاف مختلف احوال کی وجہ ہے ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سائلین کے مختلف احوال کی بنار مختلف جوابات عنایت کئے ہیں، یا پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواولاً تین کاعلم عطا ہوا ہو، پھرعلم کی زیادتی کے ساتھ شہداء کی تعداد بھی بڑھتی رہی ،اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بیان کرتے رہے۔ (فتح الباری)

## شهيد كي قتمين

شہید کی دونتمیں ہیں:ایک وہ شہید ہے جس پر دنیا کے احکام بھی دوسر ہے مسلمانوں ہے مختلف ہوتے ہیں ،ان کو دوسر ہے مسلمانوں کی طرح عنسل نہیں دیا جا تا اور نہ ہی گفن دیا جا تا ے، بلکہ جو کیڑے پہنے ہوئے ہول انہی کیڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔

دوسری قشم کا شہیدوہ ہے جس پر دنیا میں شہید والے احکام جاری نہیں ہوتے ، بلکہ عام مسلمانوں والا معاملہ کیاجا تا ہے،لیکن ان کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیثارت دی ہے کہ آخرت میں ان کوحق تعالی شانہ شہادت کا ثواب عطافر مائیں گے، اوران کے ساتھ انعام واکرام کاوہی معاملہ فرمائیں گے جوشہداء کے ساتھ فرماتے ہیں،اس حدیث میں دوسری قشم کا شہید مراد ہے،اس کے علاوہ اور بہت تی احادیث میں دوسری قشم کے لوگوں کے شہید ہونے کی بٹارت بھی وار دہوئی ہے۔ (اشرف التوظیح )

بعض حضرات نے اس کی تنصیل بھی بیان فرمائی ہے، اوجز المسالک میں کافی تنصیل ہے،وہیں کے قتل کیاجا تاہے:

### شهداء کےاقسام

- (۱)....طاعون میں مرنے والاشہیدے۔
  - (٢) ..... ووب كرم في والاشهيد ي
- (٣)..... ذات الجحب (نمونيه) كي بياري مين مرنے والاشهيد ہے۔
  - (4) ..... پیٹ کی بماری میں مرنے والاشہید ہے۔
    - (۵) ....جل كرم نے والاشهيد ہے۔
  - (٢)....كسى چز سے دب كرم نے والاشهيد ہے۔
- (۷)..... بچیر کے مال کے پیٹے میں مرنے کی وجہ ہے مرجانے والی عورت شہید ہے۔
  - (٨)....الله تعالى كے راسته ميں بسترير مرنے والاشهيد ہے۔
    - (٩) .... جوعورت كنواري چي و فات ياجائے۔

- (۱۰)....جس عورت کی موت حالت حمل میں ہوجائے۔
  - (۱۱)....سل کی بماری میں مبتلا ہوکرم نے والا۔
    - (۱۲)....مرگی کامریض شهید ہے۔
- (۱۳) .... جوایے مال کی حفاظت کی وجہ ہے قبل کیا گیا ہو۔
  - (۱۴) .... جو خض این دین کی وجہ نے آل کیا گیا ہو۔
- (۱۵)..... جو محض حان کی حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیا ہو۔
- (١٦) .... جوانے اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہو۔
  - (١٤).....جوظلمأ قبل كيا گيا هو \_
- (۱۸) ۔۔۔ وہ مخص جس کواللہ تعالیٰ کے راستہ میں اسکے گھوڑ ہے یا اونٹ نے روند کر مار دیا ہو۔
  - (۱۹)....جوکسی زہر لیے جانور کے ڈینے کی وجہ ہے م گیا ہو۔
    - (۲۰) .... جواین بستر مرگ برم سے وہ شہید ہے۔
    - (۲۱) .... جو مخص او لگنے کی وجہ ہے مرے وہ بھی شہید ہے۔
  - (۲۲)..... جوشخص اچھو لگنے کی وجہ ہے مرحائے وہ بھی شہید ہے۔
    - (۲۳)..... جوفض کسی درندہ کے حملہ ہے م جائے۔
      - (۲۴)..... جوفخص انی سواری ہے گر کرم جائے۔
  - (۲۵)....سمندری سفر میں چکراہٹ متلی اور قی کی وجہ ہے م نے والا۔
    - (۲۷) .... تجی نیت کے ساتھ شہادت کا طالب شہید لکھا جاتا ہے۔
      - (٢٤) .... يمارُ ك اوير سے كركرم نے والاشهيد ہے۔
  - (۲۸).....طاعون ز دہستی میں ثواب کی امید ہے سیر کے ساتھ گھیرنے والاشہیدے۔
    - (٢٩).... بخارمیں مبتلا ہو کرمرنے والاشہید ہے۔

- (mo) جیل خانہ میں مرنے والاشہید ہے جب کہوہ ظلماً محبوں ہوا ہو۔
  - (۳۱)....علم کی طاب میں مرنے والاشہیر ہے۔
  - (٣٢)....جس کوہا دشاہ نے ظلماً قید کیااوروہ مرگیاتو وہ شہید ہے۔
  - (٣٣)..... با دشاد نے ظلما پٹائی کی اوروہ مرگیا تو وہ بھی شہید ہے۔
- (۳۴).....مرحد کی حفاظت کرنے والااہے بستریرم ہے تب بھی شہیر ہے۔
  - (۳۵)....جس شخص کونظر لگی اوروه مر گیا تو وه بھی شہید ہے۔
    - (٣٦)....مافر کی موت بھی شہادت ہے۔
  - (٣٧) .... جو شخص کسی بیاری میں مبتلا ہو کرم ہوہ بھی شہید ہے۔
    - (۳۸) سنفاس کی حالت میں مرنے والی عورت شہیر ہے۔
- (٣٩) جس شخص نے اپنے آپ کوکسی برائی ہے روکا اوروہ مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔
- (مهم)....جس شخص نے کسی ہے عشق ومحبت کی اور پاک دامن رہااور چھیائے رہا پھر مرگیا تووه بھی شہید ہے۔
- (١٦) ..... جو محض من كونت تين مرتبه بدرعاري هي "اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الوجيم" اورسورهُ حشركي آخرتي تين آيتي يرشط بهراسي دن اس كا انتقال ہوجائے تو وہ شہید ہوا۔
- (۴۲).... جو شخص رات میں سورہُ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھے اور ای رات میں م حائے تو شہید ہوا۔
- (٣٣) ....حضرت رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت انس رضي الله تعالى عنه ہے ارشادفر مایا کداے انس اگرتم ہے ہوسکے کہ ہمیشہ با وضور ہوتو ایبا کرو، کیونکہ ملک الموت جب سی بندے کی روح قبض کرتے ہیں اوروہ باوضو ہوتا ہے تو اس کے لئے

شہادت لکھ دی جاتی ہے۔

- (۳۴ ).....حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے کہ جوشخص بیاشت کی نماز پڑھےاور ہرمہینہ تین دن روزہ رکھےاوروتر نہ چھوڑ ہے قواس کے لئے شہید کااجر لکھ دیا جاتا ہے۔
- (٣٦/٣٥) .... حدیث پاک میں آتا ہے جوشخص جمعہ کے دن یارات میں مرجائے تو وہ عذاب قبر مے محفوظ ہوجاتا ہے، اور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہادت کی مہر ہوگی۔
- (۴۷)..... جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خراج دیتا ہے تو اس پر شہادت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔
  - (۴۸)..... دہشت کی وجہ ہے اپنے بستر پر مرنے والا۔
- (٣٩) .....حضرت ابوعبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا الله کے اللہ کے رسول! الله کے زور کے سب سے مکرم شہید کون ہے؟ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص ظالم حاکم کے خلاف اٹھ کھڑا ہواوراس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کافریضہ انجام دیا، پھراس نے قبل کردیا۔
- (۵۰) .... حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عندے مرفو عاً مروی ہے کہ الله پاک نے غیرت کوعورت کے لئے اور جہاد کومر دول کے لئے لکھ دیا ہے، پس جوعورت غیرت پرصبر کرےاس کے لئے شہادت کا اجر ہے۔
- (۵۱) ..... جو شخص ہردن ۲۵ رم تبہ بید دعا پڑھے''السلھہ مبارک لی فی الموت و فی مابعد الموت ، پھروہ بستر پر مرگیا ،اللہ پاک اس کوشہید کا اجرعطا فرمائے گا۔ مابعد الموت کے وقت سنت برقائم رہنے والا۔

- (۵۳)....محض ثواب کی نبیت ہے ا ذان دینے والا۔
- (۵۴).....جرشخص مدارات (ا چھے سلوک) کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو۔
  - (۵۵) سياديانت دارتاجر \_
  - (۵۲)....ملمانوں کے لئے نلہ جمع کرنے والا۔
  - (۵۷)....این ایل وعیال وغیرہ کے لئے کمانے والا۔
- (٥٨) .... جو شخص اني يماري ميس مهم رم تبدية يت كريمه رياهي "لا السه الا انست سبحانک انی کنت من الظالمین" پرم مائے۔
  - (٥٩).... ہررات سورهُ کیلین شریف پڑھنے والا۔
    - (۲۰)....باوضورات گذارنے والا۔
  - (٦١) ....حضوریا ک صلی الله تعالی علیه وسلم بر ٥٠ ارم رتبه درو دشریف پڑھنے والا۔
- (۱۲) ....حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے سوال کیا گیا ایک شخص کے بارے میں جس شخص نے ٹھنڈے مانی سے عسل کیا پھر ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے مرگیا؟ تو آ پ نے فر مایا کیا ہی احچیی شہادت ہے۔
  - (٦٣)..... جوبر حد كى حفاظت كرنے والا ہو۔
  - (۲۴)..... جوشخص حج وعره کے دوران مرتا ہے وہ شہیدہ۔
    - (۱۵)....جۇخض بىت المقدى مىں م \_\_
      - (۲۲).....جۇخض مكەمكرمە مىں م ہے۔
      - (٧٤)....جۇخف مدىينەمنورە مىي مرے۔
  - ( ۱۸ ) .... و شخص جود بلا بائ کی بیاری سے مرے وہ شہید ہے۔
- (٦٩) ..... وهمخص جوبيد عاصبح وشام يراعي: "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله

والله اكبر ولا حول ولا قوة الا العلى العظيم."

- (۷۰).....جۇخض نوپ(۹۰)ىرى كاپوكرم پ\_
  - (۷۱).....جو شخص آسیب زدہ ہوکرم ہے۔
- (۷۲).....جوشخص اس حال میں مرے کہاس کے ماں باپ اس ہے خوش ہوں۔
  - (2٣) .... نيك بخت بيوى كه جوم جائے اور خاونداس سے خوش ہو۔
    - (٤٦٧).....امام عادل\_
- (۷۵)..... حاکم شرعی یعنی قاضی جومنصفا نه اور برحق فیصله و حکم صادر کرتا ہو وہ بھی شہید ہے۔
- (۷۶)..... جو مخص نا طاقت ولا ميار مسلمانو ل كي حمايت مين كلمه ُ خير كم يااس كي مد د كو پنج تووہ بھی شہید ہے۔
- (24) ....مریث یعنی وہ شخص جو جہاد میں زخمول سے چوراور ناتو ال ہوجانے کے بعد کچھ عرصەزندەر ہےاورراحت وزندگی کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے تو وہ بھی شہید ہے۔ (۷۸) ....سامان جهادمهیا کرانے والابھی شہید ہے۔
  - (49).... جو محض كلمه تو حيد رياطتا موامر يووه بهي شهيد ہے۔

(اوجنز: ٨٩ مم/تا ٢/٢٩٠، باب النهي على البكاء على الميت، مرقاة: ٣/٣٠٣، مطبوعه ممبئي، شامي زكريا: ١٥٥، ١٥١، باب الشهيد، احكام ميت (مصنفه داكثر عبدالحي) مظاهرت جديد مين بهي كافي تفصيل موجود ب\_)

## طاعون مسلمانوں کے حق میں رحمت ہے ﴿ ١٣٢١ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَمِ عَنُهَا قَالَتُ

سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَانْحَبَ نِيُ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَن يَّشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةُ لِلْمُوْمِنِيُنَ لَيُسَ مِنُ آحَدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمُكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعُلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجُر شهيد\_ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف:٢/٨٥٣، باب اجر الصابر على الطاعون، كتاب الطب، حديث نمبر:۵۷۳۴\_

ت جمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بروايت ہے كه بين نے حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے طاعون کے بارے میں دریافت کیاتو آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے بتایا که در حقیقت بدایک عذاب ہے ،الله تعالیٰ جن بندوں پر بیا ہتا ہے اس کو بھیجتا ہے، لیکن پیرایمان والول کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں کہوہ اپنے شہر میں طاعون کی وہائی حالت میں صبر کے ساتھ اوراس امید کے ساتھ قیم رہے کہ جو کچھاس کے ہارے میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہی وقوع پذیر ہوگا تو اس کو شیادت کااجر ملےگا۔

**قشے دہے**: جو شخص طاعون زدہ علاقہ میں تقدیر پر رضامندی کے ساتھ سکونت پذیر رے اوراس بات یر کامل اعتقادر کھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جوہوگی وہی ہوکررہے گا، اگرموت لکھی ہے تو اس کوکوئی ٹال نہیں سکتا ہے ،اورا گر حیات مقدر ہے تو کوئی مارنہیں سکتا ، تو ایسے مخص کوشہید کے برابر ثواب ملے گا،اگر چهاس کی موت طاعون کی وجہ ہے نہ بھی ہو۔

فاخبرني عن الطاعون: حضرت عائشهمديقة رضى الله تعالى عنهانے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے دریافت فرمایا کہ طاعون میں کیا حکمت ہے، آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ طاعون بعض بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کاعذاب ہے،اوربعض کے حق میں رحمت کی زیا دتی کا سبب ہے۔

ف مے ش: جس علاقہ میں طاعون پھیل جائے اس علاقہ کے لوگوں کے لئے شریعت کا حکم پیرے کہ وہاں ہے موت کے ڈریے فراراختیار نہ کریں،اس بات کی آ گے وضاحت بھی آ رہی ہے کواگر کوئی شخص شریعت کے اس حکم کی تغییل کررہا ہے اورو ہیں گھبرتا ہے مقصدصر ف حصول ثواب ہے، مال و دولت کی حفاظت اصل مقصو دنہیں ہے،اور نکلنے برقد رت کے باوجوداللہ تعالیٰ کی ذات پراعتماد کر کے تقدیر کے لکھے پر راضی رہتے ہوئے گھبرتا ہے، تو طاعون ایسے مخص کے لئے باعث رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لئے شہید کے برابراجرلكها حائے گا۔ (مرقاۃ:٣٠٣٠)

#### طاعون ز دہستی میں جانے اور فرار ہونے کی ممانعت

﴿١٣٢٢﴾ وَعَنُ أَسَامَةَ بُن زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ رِجُزَّ أُرُسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيُ إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ فَإِذَا سَمِعُنُمُ بِهِ بِـاَرُضِ فَلَا تُقُدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِاَرُضِ وَٱنْتُمُ بِهَا فَلَا تَحُرُجُوا فِرَارًا مِنُهُ\_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۴۹۴/ ۱، باب كتاب الانبياء، عديث تمبر:٣٧٤٣ مسلم شريف:٢/٢٢٨، باب الطاعون، والطيرة، كتاب السلام، حديث نمبر:٢٢١٨\_ ترجمه: حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عندے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:'' که طاعون عذاب الٰہی ہے، جو که بنی اسرائیل کے ایک گروہ پریا آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کیتم ہے پہلی قوموں پر نا زل کیا گیا تھا،اگرتم کو پیمعلوم ہو کہ فلال جگہ طاعون پھیلا ہےتو وہاں مت جاؤ۔اورا گرا لیمی جگہ میں طاعون تھلے جہاںتم پہلے ہے موجو دہوتو پھر وہاں سے راہ فراراختیارمت کرو۔

تشريح: طاعون ايك عذاب ب،الله تبارك وتعالى نے بہت ى قوموں كوطاعون کی وہا کے ذرایعہ سے ہلاک فرمایا ہے، بنی اسرائیل پرجھی اللہ تعالیٰ نے ان کی نا فرمانی کی وجہ ہے پیمذاب بھیجاتھا، طاعون کے بارے میں ہاری شریعت کا حکم پیے ہے کہ جس علاقہ میں تھیل جائے وہاں موجود دخض موت کے ڈر سے راہ فرارا ختیار نہ کرے،اور جو شخص اس بستی میں موجود نہیں ہے وہ وہاں داخل بھی نہو۔

الطاعون رجز ارسلعلم طائفة من بنم اسىر ائدیں: بنی اسرائیل ہے کوئی طا نَفہ مراد ہے؟ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کواللہ تیارک وتعالى في شير مين داخل بوف كاحكم ديا تها: "الدخلوا الباب مسجدا" سجده كرت بوئ شہر میں داخل ہو،کیکن انہوں نے اپنی بدبختی کی بناپر فر مان رب کی خلاف ورزی کی تھی، پھراللہ تعالى في ان يرعذ اب مسلط كيا تهاء ارشاد خداوندي ب: "فانولنا على الذين ظلموا رجزا من السماء" كيم م في ان ظالمول يرآسان عنداب اتارا، اوروه عذاب طاعون ہی تھا، اور طاعون کی وہا کا شکار ہونے والی بنی اسرائیل کی وہ قوم جس کا حدیث باب میں ذکر ہے یہی تھی۔

فاذا سمعتم به بارض فلا تقدمو اعليه: اسلام كانياوي عقيده تو یبی ہے کہ نہ تو کسی جگہ جانا موت کا سبب ہے ، اور نہ کسی جگہ سے بھا گئے ہے موت سے بیا جا سکتا ہے،لیکن اس کے باوجود طاعون ز دہستی میں داخل ہونے ہے رو کنا چندا ہم حکمتوں کی بنایر ہے۔

## طاعون ز دہ بہتی میں دخول سے ممانعت کی حکمتیں

طاعون زدہ بستی میں داخل ہونے ہے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوروکا ےاس کی چنر ماسیں ہیں:

(۱) ....مكن بي كدكسي شخص كى زندگى اس بستى ميں داخل ہوتے ہى يورى ہوجائے ،اوروه مرجائے، پھرمرنے والے کے بارے میں لوگوں کا پیگمان قائم ہو کہ اگروہ اس بستی میں نہ آتا تو موت کا شکار نہ ہوتا، حالانکہ اس کی موت کھی تھی، وہ آ کر رہتی، مسلمانوں کے عقیدہ میں خرابی نہ آ جائے اور وہ غلط نہی کا شکار نہ ہوں ،اس لئے آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی بہتی میں جانے ہے منع فرمایا ہے۔ (۲)..... آ دی کے ذمہ اپنی حفاظت کرنالازم ہے، جہال تکلیف یااذبت پہو نیخے کاخطرہ ہو وہاں جانے سے گریز کرنا میاہے، اور طاعون زدہ بستی میں داخل ہونے سے رو کنا بھیا تا حتیاط کاایک حصہ ہے۔

### دخول كاحكم

بعض حضرات حدیث شریف میں وارد نہی کوتر کمی کہتے ہیں، چنانچیان کے مزد یک الیی بہتی میں داخل ہونا مکروہ تحریمی ہے،جبکہ بعض دیگر لوگ نہی کوتیزیمی مانتے ہیں،للذا جو شخص مضبوط عقیدہ والا ہواس کے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح تمارداری کی غرض ہے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واذا وقع بارض و انتم بها فلا تخرجو ا: جس طرح طاعون زده نہتی میں داخل ہونامنع ہے، اس طرح طاعون زدہ بہتی میں موجود لوگوں کے لئے وہاں ہے بھا گنا بھی منع ہے۔

## طاعون ز دہبتی سے خروج کی ممانعت کی حکمتیں

(۱)....خروج ہےممانعت کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو طاقتور وتوانا لوگ ہوں گے وہ تو بھاگ جا کیں گے ، کمز وراورضعفاءلوگ رہ جا ئیں گے ، پھر وہ وحشت و تنہائی کے خوف ہے ہی مرنے لگیں گے، طاعون کے شکار ہونے کی وجہ ہےان کی حالت مزید ابتر ہوگی، ایسے میں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا اورا نقال کی صورت میں کفن وفن كرنے والاميسر نه ہوگا،لبذا آنخضرت صلى الله تعالیٰ عليه وسلم نے اس ببتی ہے خروج کی ممانعت فرمائی ہے۔

(٢) ..... دوسرى حكمت بيا ب كه جواول بها كيس كے ان ميس سے كچھ ابتدائي طور بر ہى طاعون کا شکار ہو چکے ہوں گے ممکن ہے جب بہتی میں بہ جائیں اللہ تعالیٰ کی مثبت ہےان کے پہو نیخے کے بعد وہاں طاعون پھیل جائے ،تو اوگوں کاعقیدہ ہے گا کہ انہی اوگوں کی وجہ سے طاعون کی وہا پھیلی ہے۔اس غلط منہی کا لوگ شکار نہ ہوں اس بناء ربھی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طاعون زدہ بستی ہے نکلنے ہے ممانعت فرمائی ہے۔

# اسلام میں طاعون کی ابتداء

اسلام میں طاعون کی سب سے پہلے وہا" رملہ" اور" بیت المقدس" کے درمیان ایک

سبتی ''عمواس'' میں پھیلی ،اس میں تمیں ہزار کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔

#### تبدیلی ماحول کے لئے نکلنا

فلا تخرجو افر ار اهناء: اگرکوئی شخص موت کے ڈرین بھاگ رہا ہے بلکہ صرف ماحول کی تبدیلی کے لئے نکل رہاہے، اور اس کاعقیدہ پختہ ہے کہ موت توجب اور جہال آنی ہے آ کررہے گی تو اس خروج میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (مرقاۃ:۲/۳۰۳)

## بینائی چلے جانے پرصبر کی فضیلت

﴿ ١٣٢٣﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِذَا النَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِذَا النَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِذَا النَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِذَا النَّهُ سُبُحَانَهُ وَيَعَالَىٰ إِذَا النَّهَ سُبُحَانَهُ وَيُهُمَا الْحَنَّةُ يُرِيُدُ عَيْنَهِ . (رواه البحارى)

حواله: بخارى شريف: ۲/۸۴۴، باب فضل من ذهب بصره، كتاب المرض، عديث تمبر: ۵۲۵۳\_

توجمه: حضرت انس رضی الله تعالی عنه بروایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی سے سنا ہے کہ الله تعالی نے ارشا دفر مایا: ''که جب میں اپنے بندہ کواس کی دو محبوب چیز وں میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض جنت عطا کروں گا، راوی کہتے ہیں کہ مجبوب سے مراد دونوں آئی میں ہیں۔''

تشریع: بینائی محروم ہوجانے برصبر کرنا بیائے شکوہ شکایت سے گریز کرنا

با ہے، جو شخص تقدریہ پر راضی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے تسلیم ورضا کی بنا پر سیدھا جنت میں داخل کریں گے۔

عیدنید: بید طرت انس رضی الله تعالی عندی تشری به مطلب بید که عدیث باب میں "حبیبتید" سے مرادآ تکھیں ہیں، اور بیات ظاہر بھی ہے کہ انسان کے جسمانی اعضاء میں آ نکھ انتہائی محبوب اور عزیز چیز ہے، اس کے چلے جانے پر صبر کا صلہ جنت ہے۔ (مرقاق: ۲/۳۰)

# ﴿الفصل الثاني﴾

#### عيادت كى فضيلت

﴿ ١٣٢٣﴾ وَعَنُ عَلِي رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَعُودُ مُسُلِماً غُدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ اَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمُسِى وَإِنْ مَسُلِماً غُدُوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ اَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمُسِى وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ سَبُعُونَ الْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصُبِحَ وَكَانَ لَهُ عَرِيْنَ فِي الْحَنَّةِ (رواه الترمذي وابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ۲/۳۴۲، باب في فضل العيادة، كتاب البحنائز، حديث نمبر:۳۰۹۸ تـرمـذى شريف: ۱۹۱/۱. باب ماجاء في عيادة المريض، كتاب الجنائز، حديث نمبر:۹۲۹ ـ

ترجمه: حضرت على رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه ميس في حضرت رسول

ا كرم صلى الله عليه وسلم ہے سنا كه آنخضرت صلى الله تعالیٰ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' كه جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مصروف دعا رہے ہیں، اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا كرتے ہيں،اوراس كے لئے جنت ميں ايك باغ مقرر كياجاتا ہے۔"

قش مع: دن کے وقت عمادت کرنے والے کے لئے اور رات کے وقت عمادت كرنے والے كے لئے ستر ہزار فرشتے دعاء مغفرت كرتے ہيں،اور ظاہر بات ہے كه فرشتو ل کی دعا کوقبول ہونا ہی ہونا ہے، اس حدیث شریف کی روشنی میں حضرت مولانا اسعد اللہ صاحبٌ فرماتے تھے کہ جس زمانہ میں دن بڑا ہواس زمانہ میں صبح کے وقت عبادت کرنی بیائے ،اور جب رات بڑی ہوتو شام کے وقت عیادت کرنی بیائے ۔(الدرالمنضود:۵/۲۰۸) غدوة: مرا دزوال سے پہلے دن كاابتدائى حصه بـ

عشدیّہ: زوال کے بعد بارات کا ابتدائی حصہ۔

اس حدیث شریف میں ستر ہزارفرشتوں کی دعاء مغفرت کا ذکر ہے، جب کہ ابو داؤر شریف ہی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا حاصل پیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جو مخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی عیا دت محض ثواب کی نیت ہے کرے تو وہ مخص جہنم سے ساٹھ سال کی مسافت کے بقدر دور کردیا جاتا ہے،ان احادیث میں عیادت کا ثواب کا اتنا تذکرہ ہے اسی بنایر بعض لوگوں نے فرمايات كه "العيادة افضل من العبادت" [عيادت كرنا عبادت يجمي افضل ب-] "و كان له خريف في الجنة" خريف كمعنى بين بستان، يعني باغ، ترندي كي روایت مین"لم یول فی خوفة الجنة" اوراس روایت کے ایک دوسری طراق میں اس کا اضافه ہے که "قبل ماخو فة الجنة قال جناها" یعنی جنت کے کھل وفوا کہ۔

## آشوب چیثم کے مریض کی عیادت

﴿ ١٣٢٥﴾ وَعَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُفَمَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ عَلَهُ وَسَلَّمَ مِنُ وَجَعٍ كَانَ بِعَيُنَى \_ عَلَهُ وَسَلَّمَ مِنُ وَجَعٍ كَانَ بِعَيُنَى \_ (رواه احمد وابوداؤد)

حواله: مسند احمد: ۳/۵۵/ ۴، ابوداؤد شریف: ۲/۴۴۲، باب فی العیادة من الرمد، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۳۱۰۲\_

قرجمہ: حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے اس وقت تشریف لائے جب کہ میری آئھوں میں تکلیف تھی۔

قط ریخ دری دیا کہ معلوم ہوا کہ آشوب چیٹم کے مریض کی عیادت کرنا بھی سنت ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معمولی مرض میں مبتلا لوگول کی عیادت کر کے اپنے عمل سے بیددرس دیا کہ معمولی مرض کے مریض کی عیادت بھی سنت ہے۔

### باوضوعيادت كى فضيلت

﴿ ١٣٢٧﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَوَضَّاً فَاحُسَنَ الرُّنُ وَعَادَ اَخَاهُ النَّهُ سُلِمَ مُحْتَسِباً بُوْعِدَ مِّنُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ الرُّسُونَ وَعَادَ اَخَاهُ النَّهُ سُلِمَ مُحْتَسِباً بُوْعِدَ مِّنُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ

•

سِنِّيُنَ خَرِيُفاً \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٣٣١، باب في فضل العيادة على وضوء، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٣٠٩٧\_

قوجمه: حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: '' کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنے مسلمان بھائی کی اجر وثواب کی نیت سے عیادت کی تو وہ دوزخ سے ساٹھ سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیا گیا۔''

تشویع: اس حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ مریض کی عیادت کے لئے وضو کرکے جانا افضل ہے، اس لئے کہ مریض کی عیادت کرنا عبادت ہے، اور عبادت اکمل درجہ کی کرنا افضل ہے، اور اکمل درجہ بیہ ہے کہ باوضو کیا جائے، تبھی وہ بارگاہ رب العالمین میں قبولیت کے زیادہ لائق ہوگی، لیکن علامہ ابن جمرؓ فرماتے ہیں کہ مریض کی عیادت کے لئے وضو کرنا مسنون نہیں ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۰۵)

### عیا دت کے وقت کی دعا

﴿ ١٣٤٤ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَعُودُ مُسُلِماً وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ آنُ يَّشُفِيكَ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِم اَن يَشُفِيكَ فَيَعُودُ مُسُلِماً اللهُ الْعَظِيمُ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ آنُ يَشُفِيكَ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ آنُ يَشُفِيكَ اللهُ الله

العيادة، حديث نمبر:٣١٠٩\_تومـذي شريف:٢/٢٨، باب ماجاء في العسل، كتاب الطب، حديث نمبر:٢٠٤٥\_

ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' كه كوئي مسلمان ایبانہیں جوایئے مسلمان بھائی كی عما دت کے وقت سمات مرتبہ یہ دعائیہ کلمات کیے،"انسال الله العظیم النج" 7 میں اللہ رب العالمين ہے جوعرش عظيم كابھى رب ہے دعا كرتا ہوں كدوہ تم كوشفاءعطا كرے، اللہ تعالیٰ اس کوشفا عطافر مائیں گے ،الایہ کہاس کی موت ہی کا وقت آگیا ہو۔]

تشريع: ال كاحاصل بين كما أرم يض كي عيادت كرنے والا شخص اس دعاءكو سات مرتبه پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت ہے اس مریض کو بہت جلد شفاعطا فرماد ہے ہیں، جب کیاس کا آخری وقت نہآ یا ہو،اگراس کا آخری وقت آ چکا ہوتا ہےتو پھراللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے مریض برموت کوآسان کردیتے ہیں، اورموت کی شختیوں ہے بچالیتے یں\_(مرقاۃ:۲/۳۰۱)

#### بخار کے دورکرنے کی دعا

﴿١٣٢٨﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ مِنَ الْحُمِّي وَمِنَ الْاوُجَاعَ كُلِّهَا اَنْ يَقُولُوا "بِسُمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُودُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنُ شَرِّ كُلِّ عِرُقِ نَّعَارٍ وَمِنُ شَرِّ حَرِّ النَّارِ " (رواه الترمذي وَقَالَ هذَا حَدِيثٌ غَرِيْتِ لاَيْعُرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بُن إِسُمْعِيْلَ وَهُوَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ. حواله: ترمذى شريف:٢/٢٤، باب ماجاء في تبريد الحمي بالماء، كتاب الرقى، حديث نمبر :٢٠٤٥\_

ت جمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے که حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم حضرات صحابهٔ کرام رضی الله عنهم کو بخارا ور ہرطرح کے در دکے دورکر نے كے لئے بدوعاسكھاتے تھے كوه را حين: "بسم الله الكبير الخ" والله بزرگ وبرتر كے نام ہے میں پناہ لیتا ہوں اللہ ہزرگ وہرتر کی ہرجوش مارنے والی رگ کے شر سے اور آ گ کی حرارت کے شر سے۔] (تر مذی) تر مذی نے کہا کہ بیاحدیث غریب ہے، صرف ابراہیم بن اساعیل کی روایت ہے جانی جاتی ہے ،اوروہ روایت حدیث میں ضعیف شارہوتے ہیں۔ تشريح: نعًاد : جوش مارنے والى۔

من شر کل عرق نعار: جوش مارنے والی رگ سے پناہ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ جب خون جوش مارتا ہے یا خون کاغلبہ ہوجاتا ہے تو آ دمی کو تکلیف دہی کاسبب بنتا ہے، اوراس کے ذریعہ بخاراور دوسر سے امراض ہوجانے کاباعث بنتا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۰۲)

#### مریض کے لئے دعاء

﴿ ٢٩٩ ﴾ وَعَنُ ابِيُ الدُّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمُ شَيئاً أَوُ اِشْنَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلْيَقُلُ رَبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدُّسَ إِسُمُكَ أَمُرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرُضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجُعَلُ رَحُمَتَكَ فِي الْأَرُضِ إِغُفِرُ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ ٱنْزِلُ رَحْمَةً مِّنُ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنُ شِفَائِكَ عَلى هذَا الْوَجُع فَيَبُرَأً \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٥٣٣، باب كيف الرقى، كتاب الطب، حدیث نمبر:۳۸۹۲\_

ت جمه: حضرت ابو در داءرضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہتم میں ہے کوئی شخص بیار ہویا کوئی دوسر اشخص اين بهائى سے اپنى بيارى كاؤكركر يواس كوميائ كه بيد عاري هے: "دبنا الله الذي الخ" [ ہمارارب وہ اللہ ہے جوآ سان میں ہے، یااللہ! آپ کانام پاک ہے،آپ ہی کا حکم آسان وزمین میں ہے، جس طرح تیری رحمت آسان میں ہے، اپنی رحمت زمین میں بھی عنایت فرماد بیجئے، جمارے گنا ہوں اور خطاؤں کومعاف فرماد بیجئے، آپ یا کیزوں کے بروردگار ہیں، ا بنی رحمت میں سے کچھ رحمت اور اپنی شفا میں ہے کچھ شفاءاس بماریریازل کردیجئے۔]اس دعا کی برکت سے بیارا چھا ہوجائے گا۔

تشريع: يمار خص مذكوره دعايرٌ هكراي لئه دعاء شفاءطاب كرے بقو الله تعالى کے کرم سے شفایا جائے گا، حدیث شریف میں جو دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتر اف اوراینے قصور پر ندامت کا اظہار اور عاجزی کے ساتھ اپنی بیاری ہے شفایالی کی درخواست ہے۔

ربنا الله الذي في السماء: تمام عبودان باطله عيزاري ك اظہار کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے کااعتر اف ہے،اور بیہ بتانامقصود ہے کہ نہ آ سان کی کوئی الیی شی ہے جوعبادت کے لائق ہوسکتی ہے، اور نہ زمین میں کوئی عبادت کے قابل ہے۔

ر حمتك في السماء: أسان من الله تعالى كى رحمت خصوصى بجو کوئی بھی وہاں ہے اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے،اور زمین میں بھی ایمان والول پرخصوصی عنایت ہے، اور کافرول پرنہیں ہے، عمومی رحمت سب پر ہے، آسان والول پر ا کی خصوصی عنایت اس لئے ہے کہ وہ صرف یا کیز ہمعصوم حضرات ہی ہیں۔

رب الطيبين الخ: الله تعالى توسب بى كارب ب، طيبين كي طرف اضافت تشریفیہ ہے، یعنی طیبیس کی شرافت کے اظہار کے لئے ان کی طرف اضافت کردی گئی۔طیبیسن ہےم ا دوہ حضرات ہیں جوشرک ہے یاک ہیں،نیز ہرے اقوال اور ہرے اعمال ہے ماک ہیں۔(مرقاۃ:۲/۳۰۶)

#### دعا بوقت عيادت

﴿ ١٣٤ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عَمُرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيُضا فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبُدَكَ يَنكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوُ يَمُشِي لَكَ إِلَى جَنَازَة \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف:٢/٣٨٣، باب الدعاء للمريض عند العيادة، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٠١٠٠\_

ت جمه: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جب کوئی آ دمی بیار کی عیادت کے لئے آئے تو بيدعاء يرشط: "اللهم اشف الخ" [الالله!اين الله بند كوشفاءعطافر ماديجيَّ ، تاكه یہ تیرے دشمنوں کوہزاد ہے ہاتیری رضائے لئے کسی جنازہ کے ساتھ جائے۔ ۲''

تشويج: ينكألك: تيرے دمن كامرتو رُيًا ليعني الناس بندے كواس كئے شفاعطا فرماد بیجئے تا کہ بہصحت مند ہوکر تیری رضااورخوشنو دی کے لئے تیرے راستہ میں قال کرے،اور تیرے دین کوسر بلند کرے، یا دلیل اور ججت کے ذریعہ دشمنان اسلام کوشکست فاش دے۔ (مرتاۃ: ۲/۳۰۷)

يمشى لک الى جنازة: تيركى بنده كے جنازه ميں شرك بوگا۔

## مصائب پراجروثواب

﴿ ١٣٢١ ﴾ وَعَنُ عَلِيّ بُن زَيْدٍ عَنُ أُمِّيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا عَنُ قَوُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ تُبُدُوا مَاقِيُ أَنْفُسِكُمُ أَوْ تُنْحُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ وَعَنْ قَوْلِهِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّةً يُحْزَبِهِ فَقَالَتُ مَا سَأَلَنِي عَنُهَا اَحَدٌ مُنُذُ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ هذِهِ مُعَاتَبَةُ اللهِ الْعَبُدَ بِمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمِّي وَالنَّكُبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي يَدِ قَمِيُصِهِ فَيَفُقِدُهَا فَيَغُزَعُ لَهَا حَنَّى إِنَّ الْعَبُدَ لَيَحُرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَحُرُجُ النِّبُرُ الْآحُمَرُ مِنَ الْكِيُرِ. (رواه الترمذي)

حواله: ترمذى شريف: ٢/١ ٢/١، باب ومن سورة البقرة، كتاب تفسيو القوآن، حديث نمبر:٢٩٩١\_

حل لغات: النكبة كيورًا كينسى \_التبوسونا \_الكيو بحثى \_

ت حمه: حضرت على بن زيد حضرت اميد بروايت كرتے بي كدانہوں نے حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنه ہے الله تعالى كے ارشاد "ان تبدو الآية" كے بارے میں معلوم کیا، یعنی اگرتم ظاہر کروگے جو کچھ دل میں ہے یا اس کو چھیاؤ گے اللہ تعالیٰ تم ے اس کا حماب لے گااور اللہ تعالیٰ کے ارشاد"من یعمل سو أیجز به" کے بارے میں معلوم کیا، یعنی جوشخص براعمل کرے گاتو اس کا بدلہ دیا جائے گا،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے کہا جب ہے اس بارے میں میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا ہے کسی نے مجھ ہے اس بارے میں سوال نہیں کیا، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیہ بندہ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عمّاب ہے،جس میںوہ بندہ کو بخاریا کسی اور پر بیثانی میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کے مال میں سے کچھ چیز جس کووہ اپنی آسٹین میں ر کھتا ہے اوروہ گم ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اظہار افسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ بندہ گنا ہول ہے اس طرح صاف ہوجا تاہے، جس طرح سونا بھٹی ہے کندن ہو کرنگلتا ہے۔

تشريح: فقال هذا معاتبة الله: ان دونول آيول كمعنى و يخكى وجہ پیتھی کہ پہلی آیت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ بندول کے خیالات پر محاسبہ ہوگا، اور دوسری آیت ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہربر عمل کی سزاملے گی، بیاہے وہ تھوڑا ہویا زیا دہ ہو، لہذا حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم کوتشویش لاحق ہوئی ،اور سخت حیران ویریشان ہوئے که کیا کریں،اس لئے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ خاص طورے جوہرے خیال آتے ہیں ان ہے بچناممکن نہیں،اس ویہ ہے حضر ت امیدرضی اللہ تعالی عنہ ہے حضر ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنیاے ان آیات کا مطلب یو جھا،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب کا حاصل بہ ہے کہ ان آیتوں کا مطلب پہنیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دل کی ہاتوں یر محاسبہ کرے گا، اور تمام گنا ہوں پر عذاب دیگا، بلکہ اس محاسبہ اور جزا ہے مرادیہ ہے کہ

گنا ہول کے سبب بطور عماب کے دنیا میں رنج وغم بھوک اور یہاس اورمرض وغیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے، تا کہ دنیا ہے پاک اور صاف ہو کر جائیں تو یہ دنیوی عمّاب ہے، بطور رحمت اور شفقت، جبیا کہ دو دوستول میں کوئی ایک دوست اینے دوسرے دوست یر اس کی ہے ادلی کی بناء پر اس پر ناراض ہو ،اوراس پر غصہ کر ہے، حالانکہ دل میں اس دوست کی محبت موجود ہوتی ہے،اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر گنا ہوں کے سبب بطور عتاب کے دنیا میں آ زمانشوں میں مبتلا کرتے ہیں تا کہ بندے دنیا ہے گناہوں سے پاک وصاف ہوکر نگلیں۔ (مرقاة: ٧/٣٠٩) أتعلق الصبح: ٢/٢٠١ الطبيي: ٢/٣١٩)

# گناہ!مصیبت کا سبب ہے

﴿ ١٣٢١﴾ و عَنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُصِيبُ عَبُداً نَكُبَةٌ فَمَا فَوُقَهَا أَوُ دُونَهَا إِلَّا بِذَنُبِ وَمَا يَعُفُو اللَّهُ عَنْهُ آكُثُرُ وَ قَرَأً وَمَا أَصَابَكُمُ مِنُ مُصِيبَةٍ قَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُوا عَنُ كَثِيرٍ - (رواه الترمذي)

حواله: ترمذي شريف: ٢/١٦، باب ومن سورة الشوري، كتاب تفسير القوآن، حديث نمبر:٣٢٥٢\_

ت جمه: حضرت ابوموسی رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: '' که بندہ کو کم یا زیادہ جو بھی تکلیف پہونچتی ہے، وہ در حقیقت گناہ کے سبب سے ہوتی ہے، اور بہت ہے گناہ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرمادیتے بین،اس کے بعد آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے بدآ بت تااوت فرمائی: "وها اصاب کم الغ" تم كوجومصيبت پہنچتى ہوہ تمہارے اعمال كاثمر ہ ہے، اور الله تعالى تو بہت ہے گنا ہول کومعاف کردیتے ہیں۔

تشريع: ہرمصيبت کسي نه کسي گناه کي وجہ ہے انسان کو پہونچتی ہے، حديث باب میں جوآیت مٰدکورہے جبنا زل ہوئی تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس شخص کولکڑی ہے کوئی خراش آ جائے یا کوئی رگ دھڑ گتی ہے یا قدم کولغزش ہوتی ہے بیسب اس کے گناہ کے سبب ہے ہوتا ہے،اور ہر گناہ کی سز االلہ تعالیٰ ہیں دیتے ہیں۔

حدیث باب یا قرآن مجید کی آیت میں جو بات ہے وہ ان لوگوں کیلئے مخصوص ہے جن سے گناہ سرز دہوتے ہیں، اور جواوگ گناہ سے پاک ہیں ان کو دیگر اسباب کی وجہ سے تکالیف پہنچی ہیں، مثلاً رفع درجات اور اللہ تعالیٰ سے قرب میں اضافہ کی وجہ ہے۔ (مرقاة:۲/۳۰۸)

### بماری میں زمانهٔ تندرستی کے عبادتی معمول کا ثواب

﴿ ١٣٤٣ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَـالَ رَسُـوُلُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا كَانَ عَلى طَرِيُفَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيُلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكِّلِ بِهِ اكْتُبُ لَةً مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيُقاً حَنَّى أَطُلِقَهُ أَوُ ٱكُفِتَهُ إِلَىِّ.

حواله: شرح السنة للبغوى: ٣/٣٢٥، باب المريض يكتب له مثل عمله، كتاب الجنائذ ، حديث نمبر: ١٣٣٠ ـ

ت جمه: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه بروايت سے كه حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: '' که بند ہ نیکی کے راہوں پر گامزن ہوتا ہے،اور اسی حال میں بیار ہوتا ہے تو اس کے لئے اعمال لکھنے والے فرشتے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال اس طرح لکھوجس طرح اس کی صحت کی حالت میں لکھتے تھے، یہاں تک کہ اس کوصحت عطا کر دول، یا اینے پاس بلالوں۔

تشریع: جس طرح بندہ کو صحت کے زمانہ میں اس کی عبادت کرنے پر ثواب ماتا ہے، ای طرح مرض میں مبتلا ہونے کی صورت میں عبادت پر قادر نہ ہونے کی وجہ ہے ترک عبادت پر بھی ثواب ملتا ہے، یعنی اس کے ثواب کا کھاتا جاا کرتا ہے۔

اذا كان على طريقة حسنة: العيناسبات كاطرف اشاره ہے کہ آ دمی کواپنی صحت کی قدر کرنی میاہے، اور دوران صحت کثرت سے عبادت کرنا میاہے، کیونکہ دوران صحت وہ جس قدر کثریت ہے عیادت کریگا اس کا ثواب ملے گا،اور حالت مرض میں بھی عبادت ہے معذوری کے وقت اتنا ثواب ملتارہے گا۔

#### الضأ

﴿ ١٣٤٣ ﴾ وَعَنُ آنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسُلِمُ بِبَلآءٍ فِي جَسَدِهِ قِيُلَ لِلْمَلَكِ اكْتُبُلَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعُمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرِحِمَهُ . (رَوَاهُمَا فِي شَرَح السُّنَّةِ) حواله: شرح السنة للبغوى: ٣/٣٢٦، باب المريض يكتب له مثل

عمله، كتاب الجنائز ، حديث نمبر :٣٢٩\_

ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ' که بنده مسلم جب اپنی کسی جسمانی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو نیک اعمال لکھنے والے فرشتے کو تکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال نامہ میں اس کے عمل صالح لکھتے رہو، جو یہ بندہ کیا کرتا تھا، پھراگراللہ تعالیٰ اس کوشفاعطا کرتے ہیں تو اس کو دھود ہے ہیں ،اور اس کو پاک کردیتے ہیں،اوراگراس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو اس کومعاف فرمادیتے ہیں، اوراس پررخم فرماتے ہیں۔

تمشیر مع: بنده کواین صحت کی قدر کرنی بیائے ،اوراس کودوران صحت خوب عبادت كرنا بيائي، كيونكه زمانه مرض ميں جب كه عبادت كرنے سے معذور ہوجاتا ہے تو الله تعالى زما نصحت کے بقد رعیا دت بندہ کے اعمال نامہ میں کھواتے ہیں۔

قیل للملک: انبان کے دائیں طرف جوفرشته مقررب، وہی اعمال لکھتاہ، اسی کواللہ تعالیٰ یہ تکم فرماتے ہیں جس کا حدیث باب میں ذکر ہے۔

عــمـلـه: نفس عمل لکھنے کی روایت بھی ممکن ہے ،اور یہ بھی ممکن ہے کہ مل کا ثواب مراد ہے۔

و طهره: یعنی الله تعالی گنامول سے یاک کرتے ہیں، کیونکہ مرض گنامول کے لئے کفارہ ہے۔

ان قبضه: اگرالله تعالى روح قبض كرني اورموت دين كاحكم كرتي بن قو بندہ کی خطا کیں معاف کردیتے ہیں۔

و ر حهداد: نیکیول کوقبول کر کے رحم کرتے ہیں، یازیادہ ثواب عطا کر کے فضل فرماتے ہیں۔(مرقاۃ:۲/۳۰۹)

# ههید حکمی سات لوگ ہیں

﴿ ١٣٤٥ ﴾ وَعَنُ جَابِرِ بُنِ عَتِيُكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبُعٌ سِوَى الْمَقَدُ لِ اللهِ الْمَطُعُونُ شَهِيدٌ وَالْغِرِيْقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْمَحْنُ بِ شَهِيدٌ وَالْمَرُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيدٌ وَالْذِي اللّهِ الْمَهُ عُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيدٌ وَالْذِي اللّهِ الْمَهُ وَالْمَرُأَةُ تَمُونُ بِحُمْعٍ شَهِيدٌ وَالْفَرُاقُ تَمُونُ بِحُمْعٍ شَهِيدٌ و (رواه مَاكُ وابوداؤد والنسائي)

حواله: مؤطا امام مالک: ۱۱، باب النهی عن البکاء علی المیت، کتاب الجنائز، حدیث تمبر:۳۱، ابوداؤد شریف: ۴۳، باب فی فضل من مات فی المطعون، کتاب الجنائز، حدیث تمبر: ۱۱۳۱ نسائی شریف: ۴۰۲/۱، باب النهی عن البکاء علی المیت، کتاب الجنائز، حدیث تمبر: ۴۵،

قرجه التحالی عند سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن علیک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہ راہ حق میں قبل ہونے والے کے علاوہ سات طرح کے لوگ شہادت کا مقام پانے والے ہیں۔(۱) جو طاعون میں مرے وہ شہید ہے۔ (۲) ڈوب کرمرنے والا شہید ہے۔(۳) ذات جنب میں مرنے والا شہید ہے۔(۳) پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہو کرمرنے والا شہید ہے۔(۵) جل کرمرنے والا شہید ہے۔(۱) کسی چیز سے دب کرمرنے والا شہید ہے۔(۱) اور وہ عورت جو بچے کی ولادت کے دنوں میں فوت ہوجائے شہید ہے۔

تشريع: الشهادة سبع سوى القتل الخ: لعن حقق شهادت كعلاوه شہادت حکمیہ سات ہیں، بلکہ اس ہے بھی زیادہ ہیں جبیبا کددوسری احادیث میں منقول ہیں۔ نات البين المحنب: نمونيكوكت إن اس كي صورت به بوتى م كم حجول حجول ا پیخسیاں پہلو کے اندر دل اور سینہ کے نز دیک ہوتی ہیں اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہلی کے پنچے در درہتا ہے،اور کھانسی اور بخار اور دم گفتا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۰۹)

## مصيبت يرصبر كى فضيلت

﴿ ١٣٤٧ ﴾ وَعَنُ سَعُدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْانْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمُثَلُ فَالْاَمُثَلُ يُنتَلَى الرَّجُلُ عَلى حَسْبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ صُلُباً اشْتَدُ بَلَاءُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رَقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَتْلِكَ حَتُّني يَـ مُشِـيَ عَـلَـي الْأَرُضِ مَالَةُ ذَنُبٌ \_ (رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي) وَقَالَ النِّرُمِذِيُّ هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعً.

حواله: ترمذي شريف:٢/٢٥، باب ماجاء في الصبر على البلاء، كتاب الزهد، حديث نمبر:٣٣٩٨ ابن ماجه شريف: ١ ٢٩، باب الصبر على البلاء، كتاب الفتن، حديث نمبر:٣٠٢٣ \_ دارمي: ٢ ١ ٣/٢، باب في اشد الناس بلاء، كتاب الوقاق، حديث نمبر:٢٨٨٣\_

قرجمه: حضرت سعدرضي الله تعالى عنه يروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ہے دریافت کیا گیا سب ہے زیادہ پختی کن لوگوں پر کی گئی؟ آنخضرت صلی الله

تعالیٰعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا: کیانبیاء پر پھران پر جو پیغیبر وں کے مشابہ ہوتے ہیں، پھران پر جوان کے بعد ان کے مثل ہوں ، دراصل بات سے کہ آ دمی اپنے دین کے اعتبارے ہی آ زمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے،اگروہ دین کے بارے میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آ زمائش بھی سخت ہوتی ہے،اوراگراس کے دین میں زمی ہوتی ہے تو اس کی آ زمائش بھی ملکی ہوتی ہے،اییا ہی ہوتا رہتاہے، یہاں تک وہ زمیس پراس حال میں چلتا پھرتاہے، کیاس کے نامہُ اعمال میں کوئی گناہ ہیں ہوتا۔

تشريح: جوالله تعالى ي جتناقرب ركه تااور جتنادين حقير چلتا إس كودنيا ميس ا تناہی امتحان ہے گذرنا پڑتا ہے، چونکہ انسان میں سب سے زیادہ خداتر س طبقہ انبیاء میہم السلام کا ہے، لہذا سب سے بخت آ زمائش ان ہی کو ہوتی ہے، پھر انبیاء کرام ہے تعلق رکھنے والے اولیا علیاء پھران کے متبعین، اسی طرح حسب مراتب آ زمائش ہوتی رہتی ہے،اور جو جتنے مشکل امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا آخرت میں اتناہی بلند مقام ومرتبہ ہوتا ہے، اسی وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقعہ پر ارشاد فر مایا: که بسااو قات انسان کسی بلندمقام پراینی عبادت کے ذریعہ نہیں پہونچ یا تاہے،اوراللہ تعالی کواس کووہ بلندی عطا کرنا ہوتی ہے، چنانچہ بندہ کوکسی مصیبت میں مبتلا کردیتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے جس کی وجہ ے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ (مرقاۃ: ۹-۹)

## موت کی محتی نعمت ہے

﴿ ١٣٤٧ ﴾ و عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ مَا اَغُبِطُ اَحَداً بِهَوُن مَوْتٍ بَعُدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنُ شِدَّةٍ مَوْتِ رَسُول اللهِ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترمذي والنسائي)

حداله: ترمذى شريف: ٢ ٩ ١ / ١ ، باب ماجاء في التشديد عند الموت، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٤٩ \_نسائى شويف: ٢٠٢/١، باب شدة الموت، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٨١٢٩\_

ت جمه: ام المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها بروايت بوه فرماتی ہیں کہ میں کسی کے لئے آسان موت کی آرزونہیں کرتی، جب ہے میں نے حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كي موت كي مختي ديكھي۔

تشريع: حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنهاموت كي تختى كوبرالمجھتى تھيں،اور اس سے پناہ طاب کرتی تھیں،اوراس بات کی تمنا کرتی تھیں کموت آسان ہو،کیکن جب انہوں نے دیکھا کہ موت کے وقت حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی تکلیف پہونجی قرانہوں نے جان لیا کہ مومن کے حق میں ریجی ایک نعمت ہے،اگر نعمت نہ ہوتی تو حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس سے دومیار نہ ہونا پڑتا ، البذا انہول نے آسان موت کی آرز وکوچھوڑ دیا۔ فائده: معلوم ہوا کہ موت کی تختی مرنے والے کے سوءعاقبت کی دلیل نہیں ،اورموت کی

آ سانی اور سہولت مرنے والے کی کرامات میں ہے ہیں ہے،اگرموت کی آ سانی پیہ کرامات میں ہے ہوتی تو حضرت رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سب ے زیادہ مشتحق تھے۔ (طبی زکر مادیوبند: ۳/۳۱۰)

وفات کےوفت دعا ﴿١٣٧٨﴾ وَعَنُهَا فَالَتُ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحْ فِيهِ مَاءً وَهُوَ يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَح ثُمَّ يَهُسَحُ وَجُهَاةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ\_ (رواه الترمذي وابن ماجه)

حواله: ترمذى شريف: ٢ ٩ ١ / ١ ، باب ماجاء في التشديد عند الموت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٩٤٨ - ابن ماجه شريف: ١١٠ ، باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، كتاب الجنائز ، حدیث تمبر :۱۹۲۳۔

حل لغات: منكرات. گهراديخوالي مسكرات. مدهوشيال -

ت جمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه ميں نے حضرت رسول ا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کواس وقت دیکھا جب که آنخضرت صلی الله تعالی عليه وسلم اس دنيا ہے رخصت ہونے والے تھے،اس وقت آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا،آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ والت بجرائي چرے يول كر كہتے" اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي الله " ياالله موت كى تختى ياموت كى شدت میںمیری مددفرمائے۔

تشريع: ثم يمسح وجهه: جبموت كاوتت قريب آجاتا جاقاس وقت موت کی گرمی کا حساس مرنے والے کوہوتا ہے اس حرارت کو دفع کرنے کے لئے یاغشی کو دورکرنے کے لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یانی میں ہاتھ تر کر کے اپنے چیر وَ انور ر پھيرتے تھے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوموت کی بختی ہوئی شارحین نے اس کی متعددوجہیں لکھیں۔

(۲).... بیرے کے حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم لطیف ہے آنخضرت صلی اللہ تعالى عليه وسلم كى روح كاتعلق اورعشق بھى اكمل درجه كاتھا،اس لئے آنخضرت صلى الله تعالی علیہ وسلم کے جسم سے روح کے جدا ہونے سے نکلیف اور شدت زیادہ ہوئی۔ (٣)..... یا آنخضرت صلی الله علیه وسلم برموت کی شدت کی وجهامت کوسلی دینے کیلئے تھی که جب او گوں کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی مفارقت کے وقت شدت موت کا حال معلوم ہوگا،تو ہرایک بھی اپنی موت کے وقت صبر اور ہمت ہے کام لے گا،اوراپنی روح اورنفس كي حالت آسان معلوم هو گي \_ (مرقاة: ٢/٣١٠) شعة اللمعات: ٦٨٧ /١)

#### دنيوي تكاليف

﴿ 9 ٢ ٢ ﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ اللهُ بِعَبُدِهِ الْحَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْـعُقُـوْبَةَ فِي الدُّنيَا وَإِذَا لَرَادَ اللَّهُ بِعَبُدِهِ الشَّرَّ اَمُسَكَ عَنُهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَاقِيَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ \_ (رواه الترمذي)

حواله: ترمذى شريف: ٢/٢٥، باب في الصبر على البلاء، ابواب الذهد، حديث ثمير:۲۳۹۲\_

ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم

صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' كەللەتغالى جب اپنے بندے كى بھلائى ميا ہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سز اجلد ہی دنیا میں دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی برائی میا ہتا ہے تواس کواس کے گنا ہوں کی سز اسے بچائے رکھتاہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پوری یوری سزادےگا۔

تشریع: دنیا کی مزاآ خرت کی مزاے بہت بہتر ہے۔ چنانچاللہ تعالی جس کے ساتھ بہتری کرنا میاہتے ہیں تو اس کو دنیا میں کسی بیاری میں مبتلا کر کے یا کسی حادثہ ہے دومیار كركاس كے گنا ہول كى مزادية بيں،اورجس كے لئے بہترى كااراد فبيں ہوتا ہے، تواس کو ڈھیل دیتے ہیں وہ گناہ کرتا رہتا ہے،اور دنیا میں اس کی پکڑنہیں ہوتی ہے،اس کے لئے الله تعالیٰ کا فیصلہ میہوتا ہے کہ اس کوآ خرت میں مکمل سز ادی جاتی ہے۔

عجل له العقوبة: دنياكاندرنا وارونالبنديده چيزول مين مبتلاكرنامرادب، اس وجہ سے کہ آخرت کاعذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے، اس حدیث سے رہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں مسلمان بظاہر پریشانی اور کافرعیش وعشرت میں کیوں رہتے ہیں۔

## مصائب يرصبر كى فضيلت

﴿ ١٣٨٠ ﴾ و عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُظُمَ الْحَزَاءِ مَعَ عُظُمِ الْبَلاءِ وَإِنَّ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ إِذَا أَحَبُّ قَوْماً إِبْنَالَاهُمُ فَمَن رَضِي فَلَهُ الرّضَاءُ وَمَن سَحِطَ فَلَهُ السَّحَط (رواه الترمذي وابن ماجة)

حواله: ترمذى شريف: ٢/٢٥، باب في الصبر على البلاء، ابواب

الزهد، حديث تمبر: ٢٣٩٣ ـ ابن ماجه شريف: ٢٩٢، باب الصبر على البلاء.

ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتاہے، اوراللہ تعالیٰ جب کسی قوم ہے محبت کرتے ہیں تو ان کوآ ز مائش میں ڈالتے ہیں جوشخص اس پر صابروشا کررہتا ہے،تواس کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنو دی ہوتی ہے،اور جوناشکری وغصہ كرتا ہے اس كے لئے اللہ تعالیٰ كاغصہ ہوتا ہے۔

تشريح: جودنياميں يريشانيال آتى ہيں وہ اس كے مقام ومرتبكو يردهانے اوراس کے گناہوں کومعاف کرانے کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آتی ہیں، جتنی بڑی مصیبت ہے بندہ دو بیار ہوگا،اتناہی زیادہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گامزیدیہ کہ بندہ اگر صبر وشکر ہے اس مصیبت کوہر داشت کرے گا ، تو اللہ تعالیٰ کی رضااس کو حاصل ہوگی ، اورا گرمصیبت پر زبان شکوہ درازکر کے غم وغصہ کا ظہار کرے گانو اللہ تعالیٰ بھی اس ہے نا راض ہوگا۔

#### رضاءخداوندی کی پیجان

بندہ اگراس بات کو مجھنا ہا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہے راضی ہے یا نا راض؟ تو اس کو محاسبه کرنا بیا ہے اور بید و کیھنا بیا ہے کید نیوی مصیبت پہو نچنے پر اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اگر وه صبر ورضا کا پیکر بنیا ہےخدا کاشکرا دا کرتا ہے ،توسمجھنا بیائے کیاللہ تعالیٰ اس ہےراضی ہے ، اورا گروہ غصہ وگرمی کرتا ہے تو سمجھ لینا میا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا راض ہے۔

### مصائب ہے گناہوں کی معافی

﴿ ١٣٨١﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَو المُورِّمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقِي اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَا عَلَيْهِ مِنُ خَطِينَتنه \_ (رواه الترمذي) وَرَوى مَالِكٌ نَحُوَهُ وَقَالَ التّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ.

حواله: ترمذي شريف: ٢/٢٥، باب في الصبر على البلاء، ابواب الزهد، حديث تمبر:٢٣٩٩ ـ مؤطا امام مالك : ٨٢ ، باب الحسبة في المصيبة، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٥٥٩\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: '' كه مسلمان مر دوغورت اپني جان و مال اورايني اولا د کے اندربرابرآ زمائش میں مبتلار ہیں گے ، یہاں تک کیوہ اللہ تعالیٰ ہےملا قات کرلیں گےاور ان کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ (تر مذی ) امام مالک نے اسی طرح روایت نقل کی ہے، امام تر مذی نے کہاہے کہ بہ حدیث حسن سی ہے۔

تشریح: بنده کوجو بھی مصیبت پہونچتی ہے،اس سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، اور بسااوقات الله تعالیٰ کے یہاں اس طرح حاضری ہوتی ہے کہاس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ مصائب برصبر کے ذریعہ بندہ اس مقام کو حاصل کرلیتا ہے، جس کاحصول عبادت وریاضت کے ذریعیڈ ہیں ہویا تا۔

### مصائب!بلندئے درجات کا ذربعہ ﴿١٣٨٢﴾ وَعَنُ مُحَمَّدِ بُن خَالِدِهِ السُّلَمِيَّ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ

حَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمُ يَبُلُغُهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللَّهِ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوُ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَةً عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى يُبَلِّغَةُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتُ لَهُ مِنَ اللَّهِ \_ (رواه احمد وابوداؤد)

حواله: مسند احمد: ٥/٢٤٢، موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة، ابوداؤد شريف: ١٣٥٦، باب الامراض المكفرة للذنوب، كتاب الجنائز، مطبوعه رياض، حديث تمبر: ٩٠ ٣٠٠ ـ

ت جمه: حضرت محمر بن خالد اسلميّ بروايت بوه ايخ والدي اوروه ان کے دا دا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: ''کہ جب بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی ایساشرف عطا ہو جانا مقدر ہو جاتا ہے جس کووہ اینے اعمال کی بدولت حاصل نہیں کرسکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوسی جسمانی تکلیف یا مالی خسارہ ما اولاد کے تعلق ہے کسی مصیب میں مبتلا کردیتے ہیں، پھر اس مصیبت برصبر کی تو فیق عطا كردية بين، يهان تك كدوه اس شرف كوياليتا ب جوالله تعالى كي طرف ساس كے لئے مقدرہوتا ہے۔

تشریع: مصیبت پربنده کومبر کرنامائے کیونکہ پیجی اس کے حق میں باعث خیر ہی ہے اس لئے کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ عطا کردیتے ہیں جوعبادت کے ذریعہ ممکن نہیں ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ بندہ کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، لیکن دنیا دارالعمل ہے،اللہ تعالیٰ نے صراحة ثواب وعقاب ہرایک کوعمل کے ساتھ م بوط کر رکھا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ مصائب رصبر کے ذریعہ ہے بھی درجات بلند فرماتے ہیں۔

#### مصائب اور بڑھاپہ

﴿ ١٣٨٣﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شِخِيرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَالَ وَسُلَمَ مُثِلَ ابْنُ ادَمَ وَإلى فَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثِلَ ابْنُ ادَمَ وَإلى جَنْبِ بِسُعٌ وَتِسُعُونَ مَنِيَّةُ إِنْ أَحْطَأَتُهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَنْى يَمُونَ \_ (رواه النرمذي) وَقَالَ هذَا حَدِينً غَرِيْبٍ \_

حواله: ترمذی شریف:۲/۳۷، باب کتاب القدر، حدیث نمبر:۲۴۰۲\_

توجید: حضرت عبدالله بن شخیر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کدابن آ دم کواس طرح بیدا کیا گیا کہ اس کے بازومیں ننانوے بلا کیس بیں، (یعنی بہت می بلا اور مصیبت اس کی طرف متوجہ بیں ) اگروہ ان مصیبتوں سے نی گیا تو بڑھا ہے میں گرفتار ہوکر رہے گا، یہاں تک اس کوموت آ کر دبوج کے گیا تو بڑھا ہے کہ یہ عدید یث غریب ہے۔

تشریخ: مصیبت اورانسان کاساتھ دائی ہے، اوراگرکوئی حسن اتفاق ہے مصیبت کا شکار ہونے سے فی گیا تو بالآخر لاعلاج مرض بوڑھا پے کا شکار تو اس کو ہونا ہی ہے اور پھرموت کا اس کو لقمہ بننا ہے۔

### مصائب پراجروثواب

﴿١٣٨٣﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوَدُّ أَهُلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ حِيْنَ يُعُطِي آهُلُ الْبَلاءِ الثَّوَابَ لَوُ أَنَّ جُلُو دَهُمْ كَانَتُ قُرضَتُ فِي الدُّنيَا بِالْمَقَارِيُضِ \_ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ \_

حواله: ترمذى شريف: ٢/٢١، باب في ذهاب البصر، ابواب الزهد، حديث نمبر:۲۴،۰۲\_

حل لغات: قُرضَتُ. (ن) كائى جاكين-بالمقاريض. قينچول --مقراض کی جمع ہے۔

قرجمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عند يروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' كه قيامت كے دن آ زمائش ميں مبتلا لوگوں كوثواب عطاكيا جائے گاتو عافیت ہے رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالوں کو بھی قینچیوں ہے کاٹ دیا گیا ہوتا۔(تر مذی )امام تر مذی نے کہا کہ بیحدیث غریب ہے۔

تشریع: لو ان جلو ۱۵م کانت قرضت: یعنی جواوگ دنیا کے اندروسائل اور ذرائع کا استعال کر کے مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوررہے،وہ قامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے جود نیا میں طرح طرح کی اذبیوں اور دشواریوں میں مبتلا رہے،اوران دشواریوں کی وجہ ہےاللہ تعالیٰ ان برائے انعامات کی ہارش فرمار ہا ہے،اوران کوان کی مصیبتوں پر اجرو ثواب دیا جارہا ہے،تو وہ بھی تمنااور آرز وکریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو تینچیوں سے کاٹا جاتا تو آج ہم پر بھی اللہ تعالی اپنا کرم فرما تا اورا نعامات بے کرال ہے نوا زتا۔اور ہم کوبھی اسی طرح اجر وثواب ملتا،اور ہمارے بھی اسی طرح درجات بلند ہوتے جس طرح مصیبت زدہ لوگوں کے ہورہ ہیں۔ (مرقاة:۲/۳۱۲)

#### يمارى ذريعهوعظ ونصيحت

﴿ ١٣٨٥﴾ وَعَنُ عَامِرِهِ الرَّامِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ ذَكَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اَصَابَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنُ دَنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمًا يَسْتَقُبِلُ وَإِنَّ المُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ المُفَى كَانَ كَفَارَة وَلَمَ اللَّهُ عَزَوْ حَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَة لِمَ المُفَى عَلَنَ دُولِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمًا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ المُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ المُسَلُوهُ قَقَالَ كَاللَّهُ عَلَمُ يَدُولِهِ عَقَلُوهُ وَلِمَ السَّلُوهُ قَقَالَ مَعَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ مَا مَرِضَتُ قَطَّ فَقَالَ قُمُ عَنَا وَرُحُلَ يَارَسُولُ اللَّهِ } وَمَا الْآلُهُ مَا وَاللَّهِ مَامَرِضُتُ قَطَّ فَقَالَ قُمُ عَنَا وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَاهُ وَلَا اللَّهُ عَلَاهُ مَا مَرْضُتُ قَطَّ فَقَالَ قُمُ عَنَا لَ قَلَمُ عَنَا لَا لَهُ مَا وَاللَّهِ مَا مَرِضُتُ قَطَّ فَقَالَ قُمُ عَنَا لَهُ اللَّهُ الْوَلَاقُ لَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

حواله: ابوداؤد شريف: • ٢/٣٨٠، باب الامراض المكفرة للذنوب كتاب الجنائز، عديث تمبر:٣٠٨٩\_

حل لغات: الرام. اصل میں الرامی تھا، الف الم نہونے کی صورت میں ی حذف ہوجاتی ہے، مربھی بھی ال ہونے کی صورت میں بھی حذف ہوجاتی ہے، یہاں بھی ایسا بی ہے۔عقله. (ن،ض) رس سے باندھنا۔

توجمہ: حضرت عامر رامی رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''کہ بلاشبہ بندہ مومن جب بیاری میں بہتا کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالی اس کو صحت عطافر ماتے ہیں تو وہ بیاری اس کے سابقہ گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہے، اور مستقبل کے لئے نصیحت کا سبب ہوتی ہے، اور بلاشبہ منافق وہ جب بیارہ وکر صحت یا بہوتا ہے، تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کواس کے بلاشبہ منافق وہ جب بیارہ وکر صحت یا بہوتا ہے، تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کواس کے بلاشبہ منافق وہ جب بیارہ وکر صحت یا بہوتا ہے، تو اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کواس کے

ما لک نے باندھا، پھراس کوآ زاد جھوڑ دیا اوراونٹ نے ذراجھی نہ جانا کہاس کو کیوں باندھااور کھولا گیا ،اس موقعہ برایک صاحب نے عرض کیا کہ بھاری کیا ہوتی ہے؟اللہ تعالیٰ کی تسم میں تو آج تک بہار ہیں ہوا، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہاں سے اٹھوتم ہم میں ہے ہیں ہو۔

تشريع: و موعظة له فيما يستقبل: ليني جمومن بنده بارى = شفایا تا ہے، تو وہ متنبہ ہوجاتا ہے، اور جانتا ہے کہوہ جس بیاری میں مبتلا ہواوہ محض اس کے گنا ہول کی بدولت اس کے اوپر مسلط ہوئی، لہذاوہ اپنے گنا ہول پر بنا دم ہوتا ہے، اورتو بہکرتا ہاور آئندہ گنا ہول ہے بیخے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے وہ بیاری اس کے لئے کفارہ اور نصیحت کا سبب بنتی ہے، جبکہ منافق جب کسی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ صحت یاب ہونے کے بعداییا ہوتا ہے، جیسے کہ اونٹ کو ہاند صااور پھر چھوڑ دیا اس اونٹ کو بیمعلوم ہی نہیں کہ کیوں اس کوباند ھااور کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی منافق کو بیاری ہے کوئی تنہ نہیں ہوتا، اور نہوہ نصیحت ہی حاصل کرتا ہے، اور نہ ہی تو بہ کرتا ہے، غرض بیاری اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، نہ تو بیاری اس کے گذشتہ گناہوں کا کفارہ مبنی ہے، اور نہ آئندہ کے لئے نصیحت ثابت ہوتی ہے، بلکہ "اولئک کالانعام بل هم اضل" جیسی آیات ان کے بارے میں ہی وارد ہوئی ہے کہ بيا بياوگ بين جيسے چو يائے بلكمان ہے بھی گمراہ \_ (التعليق: ٢/٢٠٥م قاة:٢/٣١٢)

فقال قد عنا فلست منا: لعنيتم مارا اللطريقه من إين ال لئے کہ جس طرح ہم مصیبتوں اور دشواریوں کے ذریعہ آ زمائے جاتے ہیں ،تو اس طرح کی آ زمائشوں میں بھی مبتلانہیں کیا گیا، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: که جو محص کسی اہل جہنم کود کچھنا میا ہتا ہے، وہ اس شخص کود کیھ لے ظاہر يبي ہے كيوه منافق تھا۔ (اتعليق اصبح: ٢/٢٠٥، مرقاۃ:٢/٣١٢)

## بیار کوشلی دینے کی ہدایت

﴿ ١٣٨٧﴾ وَعَنُ آبِي سَعِيُدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلُتُمْ عَلَى الْمَرِيُضِ وَسُلَّمَ إِذَا دَخَلُتُمْ عَلَى الْمَرِيُضِ فَنَ فَيْسُوا لَهُ فِي اَجَلِهِ قَالًىٰ ذَلِكَ لاَيَرُدُّ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ بِنَفُسِهِ \_ (رواه الترمذي وابن ماحة)

حواله: ترمذی شریف: ۲/۲، کتاب الطب، حدیث نمبر:۲۰۸۷\_ابن ماجه شریف: ۴۰، باب ماجاء فی عیادة المریض، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۱۳۳۸\_

قوجمہ: حضرت ابوسعیدرضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ جب تم مریض کی عیادت کے لئے جاؤتو اس کی زندگانی کی مدت کے بارے میں فکر وغم کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس سے اگر چہ تقدیر کا لکھا شمن نہیں سکتا ہے، لیکن مریض کا دل خوش ہوجا تا ہے۔

تعشریع: فنفسو ۱ اء فی اجله: یعنی جب کی مریض کی عیادت کی جائے تو مریض کواس طرح دلاسہ دیا جائے کہ اس کا رخ وغم دور ہوجائے مثلا یہ کہا جائے ، آپ کی بیاری جلد دور ہوجائے گی، آپ جلد شفایا بہ ہوجا کیں گے ان شاء اللہ اللہ تعالی آپ کی عمر دراز فرمائے آپ کوشفا اور عافیت دے اور اللہ تعالی نے بیابا تو آپ کی عمر لمبی ہوگی، اور اللہ تعالی آپ ہے دین کا کام لے گاتو اس طرح کی باتوں ہے جو کچھ بھی اس کے مقدر میں کھا جا چکا ہے، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ایکن ان دعائیا ور آلی بخش کلمات

ہے مریض کا دل خوش ہو جائے گا اور اس کے رنج و تکالیف میں کمی ہوگی۔ (العلمق: ۴/۲۰۵، مرقاة:۳/۳۱)

#### پیٹ کی بیاری میں مرنے والے کا اجر

﴿١٣٨٤﴾ وَعَنُ سُلَيْمَانَ بُن صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَتَلَهُ بَطَنُهُ لَمُ يُعَذَّبُ فِي قَبُرهِ \_ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيثٌ غَرِيُبٍّ \_ حل لغات: بَطَنَ: يبكِ كي باري، اوربَطُن معني يبك \_

حداله: مسند احمد: ۲۲ ۲/۲، ترمذی شریف: ۲۰۴/۱، باب ماجاء في الشهداء منهم، كتاب الجنائز ، مديث نمبر: ١٣٣٨\_

ت جمه: حضرت سلیمان بن صر درضی الله تعالی عندے روایت ہے که حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہ جس شخص کو اس کے پیٹ کی بیاری نے مارا ، (یعنی پیٹے کی کسی بیاری میں مبتلا ہو کرمرا) تو اس کو قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا۔

تشريح: هر ن قتله بطنه: اسادمازي ب،مطلب بدي كه جوفض پي کی کسی بیاری کی وجہ ہےفوت ہوا،مثلااسہال کامرض لاحق ہو گیا بااس کے مانندیبیٹ کے دیگر امراض كاشكار ہوگیا، بعض اوگوں نے كہا كەمطلب بديے كه جس شخص نے مال حرام اور مال مشتبہ ہے اپنی حفاظت کی تو گویا اس کے پہیٹ نے مار دیا ،اس مطلب کو لینے کی صورت میں رزق حرام سے بچنے اوررزق حال کا استعال کرنے والے کی فضیلت مقصو دہوگی۔

لم يعذب في قبره: پيك كمض كى شدت كى وجه اسكالناه معاف

الرفيق الفصيع .... ١٠ باب عيادة المريض وثواب المرض موجات بين، اوريه كالمين شهيد موجاتا عن اسلخ عذاب قبرنهيس موكار (التعليق:٢/٢٠٦، مر قاة:٣١٣)

### ﴿الفصل الثالث﴾

# غيرمسلم كى عيادت اور دعوت اسلام

﴿١٣٨٨﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُ وُدِيٌّ يَخُدِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلِّي اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسُلِمُ فَنَظَرَ إِلَى آبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ آطِعُ آبَا الْقَاسِمِ فَأَسُلَمَ فَحَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱنْقَذَهُ مِنَ النَّار ـ (رواه البخاري)

حواله: بخارى شريف: ١٨١/١، باب اذا اسلم الصبى فمات هل يصلى عليه، كتاب الجنائز، حديث نمبر:١٣٥١\_

ترجمه: حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہایک یہودی بچہ حضرت نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت كيا كرتا تها،وه بيار مواتو حضرت نبي كريم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حال یو چھنے کے لئے اس کے پاس تشریف لائے ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سر ہانے بیٹھ گئے ، اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا که مسلمان ہوجاؤ،اس بچہنے اپنے باپ کی طرف دیکھاجو کہ وہیں قریب میں موجود تھا، یا ہے نے کہا کہ ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مان او جنا نچہوہ بچے مسلمان ہوگیا ، جنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیفرماتے ہوئے باہرتشریف لائے کہتمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں،جس نے اس بحد کوآ گ ہے بجالیا۔

تشریح: حدیث یاک سے چنرفوا کرمعلوم ہوئے۔

فائده: (١) ....غيرملم عفدمت لينا جازت \_

(۲)....غیرمسلم کی عیادت بھی جائز ہے۔

(٣) ....مریض کے سربانے کے قریب بیٹھ کرعیادت کرنا میاہے، اس میں مریض کو را حت رہے گی۔

(۷) موت کے وقت بھی اسلام کی دعوت پیش کرنا درست ہے۔

(۵)....موت کے وقت بھی اسلام قبول کرنامعتر ہے۔

(٢)....كسى كے اسلام قبول كرنے براللہ تعالى كاشكرا داكر ناميا ہے۔

(4)....غیرمسلمول کواسلام کی دعوت کی فکراورا ہتمام کرنا بیا ہے۔

(۸) ....کسی غیرمسلم کے اسلام ہے اس کی موت تک بھی ناامیز نہیں ہونا میائے۔

(9) فيرمسلم كواس كي موت تك دعوت اسلام ديتة رہناميائے۔

(۱۰) .... مگرافسوس ہے کہ آج ہم اس فریضہ اور ذمہ داری سے بالکل غافل ہو گئے۔

#### عيادت كى فضيلت

﴿ ١٣٨٩ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَادَ مَرِيُضاً نَادَىٰ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبُتَ وَطَابَ مَمُشَاكَ وَتَبَوَّءُ تَ مِنَ الْحَنَّةِ مَنْزِلاً. (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ۴۰ ا، باب ماجاء في ثواب من عاد مويضا، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ۱۳۳۳م

قرحه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہ جب کوئی شخص مریض کی عیادت کے لئے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسان سے پکارتا ہے کہ تو مبارک، تیرا چلنا مبارک، اور تو نے جنت میں ایک بڑا مقام حاصل کرلیا ہے۔''

تشریح: یماری عیادت کے لئے پیدل جانا زیادہ بہتر ہے،عیادت کرنے والے کے لئے اللہ تعالی جنت میں عمدہ ٹھکانا بنا دیتے ہیں،اور فرشتے عیادت کرنے والے کواس کی خوشخری سناتے ہیں۔

طبت: دعا کاتذ کرہ خبر کی صورت میں اس لئے کیا گیا ہے تا کداس کے حصول اور وقوع کا یقین حاصل ہوجائے کہ جنت کے مقام کا حاصل ہونا ایبا یقین ہے گویا کہ حاصل ہو چکا۔ (مرقا ق:۲/۳۱۸، التعلیق:۲/۲۰۷)

#### مریض کی حالت سے باخبر کرنے کا طریقہ

﴿ • ٩ ٩ ١﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ اِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُعِهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُعِهِ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجُعِهِ الَّذِي تُوفِي وَجُعِهِ الَّذِي تُوفِي وَجُعِهِ اللَّهِ صَلَّى تُوفِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى تَوْفِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصُبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئاً \_ (رواه البحاري) حواله: بخارى شريف:٢/٩٢٤، باب المعانقة الخ، كتاب الاستئذان، حديث نمبر:٦٢٦٢\_

ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يروايت سے كه حضرت رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بیاری میں جس میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات یائی،حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے باہر تشریف لائے ،لوگوں نے عرض کیا کہا ہے ابوالحن! حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم كى طبيعت كيسى ب،حضرت على رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: كمالحمد لله آج تو آنخضرت صلى الله تعالی علیه وسلم کی طبیعت بحال ہے۔

تشدیج: جب کوئی مخص کسی عیادت کرنے والے سے بیار کا حال دریافت کرے توجواب میں امیدافزابات کہنا میا ہے مایوی کی بات ہے گریز کرنا میا ہے ،حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیالات کے اعتبار سے اور نیک فال کی غرض ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كاحال بهتر بتاديا تھا۔

باد أرية تخضرت على الله تعالى عليه وعلم اس مرض عي فاياب نه موياع، لیکن حضر ت علی رضی الله تعالیٰ عنه جس وقت عباوت کرنے گئے تھے،اس وقت حضر ت علی رضی الله تعالی عنه کوابیالگا تھا کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم مائل بصحت ہیں ، اس وجہ ہے حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے یو چھنے والوں کو یہی بتایا کہ آنخضرت صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الحديثدا فاقه ب\_\_(مرقاة:٣/٣١٧)

### يمارى برصبر كى فضيلت

﴿ ١٣٩١﴾ وَعَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِى رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لَى ابنُ ابنُ عَبُهُمَا اللّا أُرِيُكَ امْرَأَةً مِنُ اَهُلِ الْحَنَّةِ قُلْتُ عَبُهُمَا اللّا أُرِيُكَ امْرَأَةً مِنُ اَهُلِ الْحَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرُأَةُ السَّودَاءُ آتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ يَاللهُ يَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى أُصُرَعُ وَإِنِّى آتَكَشَّفُ فَادُعُ اللهُ لِى فَقَالَ إِنْ شَعْتِ دَعُوتُ اللهُ إَنْ يُعَافِيَكِ إِنْ شِعْتِ دَعُوتُ اللهُ اَن يُعَافِيكِ إِنْ شِعْتِ دَعُوتُ اللهُ اَن يُعَافِيكِ فَقَالَتُ إِنِّى أَتَكَشَّفُ فَادُعُ اللهُ اَن لاَ آتَكَشَّفَ فَذَعَا لَهُ اللهُ اَن لاَ آتَكَشَّفَ فَذَعَا لَهُ اللهُ اللهُ اَن لاَ آتَكَشَّفَ فَذَعَا لَهُ اللهُ اللهُ

حواله: بخارى شريف: ٢/٨٣٣، باب فضل من يصرع الخ، كتاب المرضى، حديث نبر: ٥٢٥٢ ـ مسلم شريف: ٩ ١ ٣/٣، باب ثواب المؤمن الخ، كتاب البر والصلة، حديث نبر:٢٥٤١ ـ

توجمه: حضرت عطائن رباح رحمة الله عليه سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنجمانے دریافت کیا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت ندد کھاؤں؟ میں نے عرض کیاضر ور دکھا ہے، آپ رضی الله تعالی عنه نے فر مایا کہ یہ کالی عورت حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہموئی اور اس نے کہا کہ اے الله کے رسول! مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور پردہ باقی نہیں رہ پاتا ہے، پس آپ میرے لئے دعا فرما دیں، آنحضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہاگرتم ہیا ہوتو اس پرصبر کرے جنت لے او، اور اگر عبا ہوتو اس پرصبر کرے جنت لے او، اور اگر عبا ہوتو میں الله تعالی سے دعا کردوں اور تم کوشفا عطا کردے، تو اس عورت نے کہا میں صبر کو ترجی دیتی ہوں، پھر وہ عورت بولی کہ دورہ کے درمیان ستر کھل جاتا ہے اس کے لئے آپ دعا ترجی دیتی ہوں، پھر وہ عورت بولی کہ دورہ کے درمیان ستر کھل جاتا ہے اس کے لئے آپ دعا

فرمادیں کوستر ند کھلے، چنانچہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کے لئے دعافر مادی۔ تشريع: احرأة من اهل الجنة: حضرت عسقلا في فرمات بين كه بعض روایات میں آیا ہے کہ اس صابرہ جنتی عورت کانام "شعیرہ" تھا،اوربعض روایات میں ے، "شقیرہ" یا"شکیرہ" تھا،اورایکروایت میں ہے کہ بیخاتون حضرت خد بجرضی الله تعالى عنها كي حالت حيات ميں تنگھي ڇوڻي كيا كرتي تھيں۔

### علاج ومعالجه كاحكم

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قضاء الہی پر راضی ہو کراور مصیب اور بلا پرصبر کرکے دوا کاترک کرنا جائز ہے، بلکہ حدیث کا ظاہرتو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صبر ورضا کے ساتھ دائمی مرض میں مبتلار ہناعا نیت کی زندگی ہے افضل ہے ،لیکن ان لوگوں کے لئے ہے جن کا مرض مسلمانوں کی نفع رسانی ہے نہ روکتا ہو،اور حدیث کا ظاہراس بات پر بھی دلالت كرتا ہے كه دوا كاترك كرنا افضل ہے، اگر چه دوا كرنا سنت ہے، ابوداؤ دكى حديث كى وجہ ہے، جس میں ہے کہ صحابہ کرام رضی الله عنهم نے سوال کیا کہ کیا ہم دوا کریں؟ تو آتخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که دوا کرواس کئے که الله تعالی نے کوئی بیاری پیدا نہیں کی، مگراس کے لئے دوابنائی ہےموت کےعلاوہ۔

نیز علاج ومعالجہ کرنا تو کل کے منافی بھی نہیں ہے،اس لئے کہاس میں محض اسباب ظاہری کواختیار کرنا ہے، نیز دوا کورک کر کے تو کل اختیار کرنا جبیا کہ حضرت ابو بکرصد اق رضى الله تعالى عند نے تو كل اختيار كيا، باعث فضيات ہے، واضح رہے كه به صحابيه رضى الله تعالى عنہامرض مرگی میں مبتلاتھیں اور مرگی کے بارے میں علامہ ابہریؓ فرماتے ہیں کہ ایبامرض ہے جوتمام اعضاء رئیسہ کواچھی طرح کام کرنے سے روکدیتا ہے، جس کی وجہ بیہوتی ہے کہ ا یک غلیظ رہے د ماغ کے منفذ میں رک جاتی ہے، یاردی بخاربعض اعضا کی طرف ہے ہوکر دماغ کی طرف اٹھتا ہے، جس کی وجہ ہے اعضا غیر ارادی طور پر اپنٹھنے لگتے ہیں،اور آ دمی زمین برگرجا تا ہے۔(مرقاۃ:۲/۳۱۸، فتح الباری:۱۰/۱۴۳)

#### مرض میں مبتلا ہوکر مرنے والے کی فضیات

﴿١٣٩٢﴾ وَعَنُ يَحْيِيْ بُنِ سَعِيْدٌ قَالَ إِنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُّ هَنِيئاً لَهُ مَاتَ وَلَمُ يُبْتَلُ بِمَرَضِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَكَ مَا يُدُرِيُكَ لَوُ أَنَّ اللَّهُ ابْتَلَاهُ بِمَرَضِ يُكَفَّرُبِهِ عَنْهُ مِنْ سَيَّاتِه \_ (رواه ملك مرسلا)

حواله: مؤطا امام مالك: ٣٤٥، باب ماجاء في اجر المريض، كتاب الجامع، حديث نمبر:١٨١٤\_

قرجمه: حضرت يجلى بن سعيد اروايت بكايك فخص كاحضرت رسول اكرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں امیا نگ انتقال ہو گیا، تو ایک شخص نے عرض کیا اس کو موت مبارک ہو،کسی بیاری میں مبتلا ہوئے بغیر مرگیا ،تو حضر ت رسول اگر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ' کیتم پر افسوس ہے ہمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کوکسی بیاری میں مبتلا کرتے تو اس سے اس کے گناہ دور کردیتے۔''اس روایت کو ما لک نے بطور ارسال نقل کیاہے۔

تشريع: جوفض باري مين مبتلا موكر رخصت موتاب، وه اميا تك انقال كرنے

والے سے اس معنی کربہتر ہے کہ ایام بھاری میں انابت الی اللہ کی توفیق ملتی ہے، گنا ہول بر ندامت ہوتی ہے، اورتو بہ کی تو فیق ہوجاتی ہے، اوراللہ تعالیٰ کی طرف ہے خصوصی طور پر گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جبکہ امیا تک انقال کرنے والا ان خصوصیات کونہیں یا تا ، البذا ا میا نک انتقال کرنا قابل ستائش نہیں ہے۔

و یہ حک: کلمہ رحم ہے،جس شخص نے سمجھا کیم ض کانہ ہونا باعث سعادت ہے،اس بررم کھاتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیہ جملہ فر مایا، اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرض میں مبتلا ہوئے بغیرا نقال کرنے کی وجہ ہے کہوہ بیارنہیں ہوا مدح کرنے ہے منع کیا۔

اسو ان الله: مطاب بين كما كرالله تعالى اس كم في سي يهلي اس كو مرض عطا کرتے تو اس کے لئے بہت بہتر ہوتا۔

رواه مانک مرسلا: چونکهام مالک نیروایت یکی بن سعیدے روایت کی ہےاوروہ تا بعی ہیں،لہذا یہ روایت مرسل ہے،حضرت کیٹی ابن سعیدٌ حدیث کے امام تھے، بہت بڑے فقیہ عالم ، زام شخص تھے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۱۸)

### يمارى يرحمه كى فضيلت

﴿١٣٩٣﴾ وَعَنُ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ وَالصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُمَا دَحَلاَ عَلَى رَجُلِ مَرِيْضِ يَعُوُدانِهِ فَقَالًا لَهُ كَيْفَ أَصُبَحُتَ قَالَ أَصُبَحُتُ بِيعُمَةِ قَالَ شَدَّادٌ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَبُشِرُ بِكُفَّارَاتِ السَّيِّعَاتِ وَحَطِّ الْعَطَايَا فَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَفُولُ إِذَا آنَا ابْتَلَيْتُ عَبُدًا مِّنُ عِبَادِي مُؤْمِناً فَحَمِدَنِي عَلَى مَاابُنَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضَجِعِهِ ذَلِكَ كَيَوْم وَلَدَتُهُ أُمُّهُ مِنَ الْحَطَايَا وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَا قَيَّدُتُّ عَبُدِي وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجُرُوا لَهُ مَا كُنتُمُ تُجُرُون لَهُ وَهُوَ صَحِيعً \_ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ۲۳ ۱/۹.

ت جمه: حضرت شداد بن اوس اور حضرت صنابحي رضي الله تعالى عنهما سے روایت ے کہ یہ دونوں ایک م یض مخص کی عمادت کے لئے تشریف لے گئے ،انہوں نے مریض ہے یو چھا کہتمہاری صبح کیے گذری ،اس مریض نے جواب دیااللہ کا کرم ہے،حضرت شدادرضی الله تعالیٰ عنه نے اس ہے کہا کہ گناہوں کی بخشش اور خطاؤں کی معافی کی خوشخبری تمہیں مبارک ہو، حقیقت بیہ ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: کہ جب میں اپنے کسی بند ہُ مومن کوکسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں اورمیری طرف ہے پہونچنے والی مصیبت برمیری تعریف کرتا ہے، تو وہ اپنی بیاری کے بستر ہے ایسے ہی گنا ہوں سے پاک صاف ہوکر اٹھتا ہے، جبیبا کداس دن گنا ہوں سے پاک صاف تھا جب کہاس کی ماں نے اس کو جنا تھا ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو مقید کیا ہے اور میں نے اس کوآ زمائش میں ڈالا ، البذائم لوگ اس کے نامہ اعمال میں وہ اعمال اس کے لئے لکھتے رہوجووہ اپنی صحت وعافیت کے زمانہ میں کیا کرتا تھا۔

تشريح: الصنابحي: صانح كي طرف منوب ب،ان كانام عبدالله تها، اور کہا گیا ہے کہ ابوعبداللہ تھا، ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ میر سنز دیک سیجے یہ ہے کہ صنابحی ہے مرادابوعبداللہ تا بعی ہیں، نہ کہ عبداللہ صحافی رسول ۔اور پہنجی فرمایا کہ عبداللہ الصنا بحی صحابہ میں غیرمعروف ہیں۔(مرقاۃ:۲/۳۱۵) كيف اصبحت: ال حديث شريف معلوم موتاب كدون كاول حصه میں عیادت کرنافضل ہے۔ (مرقاۃ: ٢/٣١٥)

كيوم وللاته اهه من الخطايا: علامه ابهريٌ فرمات بي كماس حدیث شریف کے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ مریض کی بھاری اس کے تمام گنا ہوں کومٹادیتی ہے، جب کے مریض اس بیاری پر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرے، کیکن جمہور نے اس حدیث کو گناہ صغیرہ کے ساتھ خاص کیا ہے کہ اس سے صرف گنا ،صغیرہ معاف ہوتے ہیں،کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔اس لئے کہ کیبرہ کی معافی کے لئے تو بہ ضروری ہے،مگر بیاری میں بندہُ مومن تو بہ کر بى ليتا ہے،اس كئے كبارُ معاف ہونے بھى كوئى استحالہ ہيں۔ (مرقاۃ:٢/٣١٥)

## عم سے گناہوں کی معافی

﴿ ٣٩٣ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُرَتُ ذُنُوبُ الْعَبُدِ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ الله بِالْحُزُن لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ. (, e lo I حمد)

حواله: مسند احمد: ١/١٥٤.

ترجمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بروايت ب كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: "كه جب بنده كے گناه بهت زيا ده ہوجاتے ہيں اور نیک عمل میں اس کے گنا ہول کے کفارہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوئسی غم میں مبتلا کردیتے ہیں تا کئم کے ذریعی گناہ دورہوجا کیں۔''

تشريح: الله تعالى بهت مهر بان اوررجيم وكريم بين، وه ميات بين كه بنده مومن گناہ سے دورر ہے تا کہ آخرت کے عذاب سے نے جائے ،لیکن بندہ نا دان اپنے رب کی رضا کے خلاف گناہ کیا کرتا ہے، رب کریم چونگہ گناہ سے نا راض ہوتے ہیں،البذا نا فر مان بندہ کوکسی غم میں بہتاا کر کے اس کے گناہ معاف کرویتے ہیں۔

صاحب مرقاة نے بحوالہ حاكم وطبراني روايت نقل كى ہے كه "ان الله تعالىٰ يحب كل قلب حزين" الله تعالى برغمز ده دل محبت فرمات بين معلوم مواكغم دينا بهي محبت کی دلیل ہے۔ (مرقاۃ:۲/۳۱۵)

**عائدہ**: پس مومن بندہ کو میا ہے کدرنج وغم سے زیادہ پریشان نہ ہو بلک غم کواللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت سمجھ کرصبر وشکر سے کام لے۔

#### عبادت كى فضيلت

﴿ ١٣٩٥﴾ وَعَنُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَادَ مَرِيُضاً لَمُ يَزَلُ يَحُوُضُ الرُّحُمَةَ حَتَّى يَحُلِسَ قَاِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيُهَا. (رواه مالك واحمد)

حواله: مؤطا امام مالك: ١ ٣٨، باب عيادة المريض والطيرة، كتاب الجامع، حديث نمبر:١٨٢٧ مسند احمد: ٣/٣٠٠.

قرجمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عند بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ' که جو شخص مریض کی عیادت کے لئے جاتا ہے، وہ دریائے رحمت میں غوط لگاتا ہے، یہاں تک کہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ مریض کے

یاس بیٹھ جاتا ہے تو دریائے رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔''

تشب مع: مریض کی عیادت کی نیت ہے گھر سے نکانا ہی باعث ثواب اور رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے،اور جب انسان مریض کی عیادت میں مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت یور سےطور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔

یعنی مریض کی عیادت میں مصروف شخص رحمت خداوندی میں ڈوب جاتا ہے،رحمت كويانى تشبيه دين كى وجه ياتويانى كى طهارت ب، ياس كاعموم ب، ايك موقعه برآب نے یہی بات فرمائی کہ جو محص مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ بیثارت تو تندرست کے حق میں ہے، جو عیا دت کے لئے گیاہو۔مریض کے لئے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ مریض کے مرض کے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔(مرقاۃ:۲/۳۱۵)

#### بخار كاعلاج

﴿ ١٣٩١﴾ وَعَنُ تُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْحُمِّي فَإِنَّا الْحُمْي قِطَعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِئُهَا عَنُهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنُقِعُ فِي نَهُرِ جَارٍ وَلْيُسْتَقُبِلُ حِرْيَتَ مَ فَيَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهِ أَللُّهُمَّ اشْفِ عَبُدَكَ وَصَدِّقَ رَسُولَكَ بَعُدَ صَلوةِ الصُّبُحِ قَبُلَ طُلُوعِ الشُّمُسِ وَلَيْنَغَمِسُ فِيُهِ ثَلَثَ غَمَسَاتٍ ثَلِثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَّمُ يَبُرَءُ فِي ثَلْثٍ فَحَمُسٌ فَإِنْ لَّمُ يَبُرَءُ فِي خَـمُسٍ فَسَبُعٌ فَإِنْ لَّمُ يَبُرَأُ فِي سَبُع فَتِسُعٌ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُحَاوِزُ تِسُعاً

بإذُن اللهِ عَزُّ وَجَلَّ \_ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ \_ حواله: ترمذي شويف:٢/٢٨، باب الحمى في آخر الطب، كتاب الطب، حدیث نمبر:۳۴۶۹

ترجمه: حضرت ثوبان رضى الله تعالى عنه بروايت ب كه حضرت رسول اكرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہ جب تم میں ہے کسی کو بخار آتا ہے تو حان لو کہ بخار آ گ كاكلرا ب، تواس كويانى سے بجھاؤ، اوراس كاطريقديد بے كد بہتے يانى كى نبريس اترنا بائے ،اورجس طرف یانی کابہاؤ ہواس طرف رخ کر کے بید عارد هنی بائے: "بسم الله اللهم اشف النع" والله كنام الناد كوشفاعطا كرديجي ،اوراي رسول كي تصدیق فرماد یجئے میل فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کرے، اوراس نہر میں تین و بكيال لگائے، يمل تين دن تك كرے، اگر فائدہ نہ ہوتو يا نج دن ايبا كرے، اگر يا نج دن میں بھی شفانہ ملے تو سات دن کرے ،اورا گرسات دن میں بھی فائد ہ نہ ہوتو نو دن کرے ،اللہ تعالیٰ کے کلم ہے بخارنو دنوں ہے آ گے نہیں جائے گا۔''

تشريح: فليستنقع في نهر جار وليستقبل جريته: بخار کے علاج کا پی مخصوص عمل جوحضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیان فرمایا ہے ہر بخار کے لئے نہیں ہے، بلکہ بعض مخصوص بخار صفراوی جوامل حجاز کو ہوتا ہے،ان کے ساتھ خاص ہے،اس کئے کہ بخار کی بعض نوعیت ایس میں کہ یانی ان کے لئے سم قاتل ہے،لہذا بخار کا مریض مذکورہ عمل کواس وقت تک نداینائے جب تک کہ کی ثقدا ورمعتر حاذق حکیم ہے مشورہ ند كرك، اوراس حديث شريف ميس ولينغمس بيان ب، فليستنقع كااوراس عبارت ميس یہ بھیا خمال ہے کہ تین غوط دگانے کاعمل تین روز میں ہواور یہ بھی احمال ہے کہ ہر روز تین غوطہ لگائے جائیں۔(العلیق:۲/۲۰۸مر قاۃ ۲/۳۱۵،طبی:۲/۲۰۸)اشرف التوضیح۔

#### بخارسے گناہوں کی معافی

﴿ ١٣٩٧﴾ وَعَنُ آبِي هُرِيُرةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَسَلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ ذُكِرَتِ اللهُ مَعَلَهُ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا ذُكِرَتِ اللهُ مَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبَّهَا قَانَّهَا تَنْفِي رَجُلٌ قَقَالَ النَّبِيُ صَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَسُبَّهَا قَانَّهَا تَنْفِي الذَّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدُ \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شریف:۲۳۸، باب الحمی، کتاب الطب، حدیث نمبر:۳۸۹

قسوجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخار کا تذکرہ ہوا توایک آ دمی نے بخار کو ہرا کہا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ بخار کو ہرامت کہو، کیونکہ بخارگنا ہوں کو اس طرح دور کرتا ہے، جس طرح آگ لوہے کے میل کچیل کو ختم کردیتی ہے۔

تشویع: بخار بظاہرایک مرض ہے،اوراس سےانسان کوہڑی سخت قسم کی مشقت ہوتی ہے،اوراس سےانسان کوہڑی سخت قسم کی مشقت ہوتی ہے،لین اس کے سبب گناہ زائل ہوجاتے ہیں،للند ابندہ کوجس طرح نعمت پراللہ تعالیٰ کا شکر گذار ہونا بیا ہے ای طرح مصائب پر بھی صابر وشا کر رہنا بیا ہے کیونکہ اس میں بندہ کا بہت بڑا فائدہ مضمر ہے۔

خبث الحددید: جس طرح آگ ہے او ہے کامیل کچیل دورہوتا ہے، ای طرح بخارے گناہ دورہوجاتے ہیں، پیجزاس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بخارے بہت زیادہ گناہ زائل ہوتے ہیں۔ بلکہ تمام ہی گناہ معاف ہوجاتے ہیں، جس طرح آگ کے ذریعه لوہے کامیل کچیل تمام کا تمام دور ہوجا تاہے۔(مرقاۃ: ٢/٣١٦)

#### بخار کے ذریعہ نارجہنم سے حفاظت

﴿١٣٩٨﴾ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ مَرِيُضاً فَقَالَ اَبُشِرُ فَإِنَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَقُولُ هِي نَارِي اُسَلِّطُهَا عَلَى عَبُدِي المُومِن فِي الدُّنكا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه احمد، وابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان)

حداله: مسند احمد: ٠ ٢/٣٣٠ ، ابن ماجه شريف: ٢٣٨ ، باب الحمي، كتاب الطب، حديث نمبر: ٣٨٥-بيهقي في شعب الايمان: ١٦١/١، باب في الصبر على المصائب، حديث تمبر: ٩٨٣٣\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کی غرض ہے تشریف لے گئے ، تو آنخضرت صلی الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''که تمهارے لئے خوش خبری ہے،الله تعالی فر ما تا ہے که بخارمیری آگ ہے جس کومیں دنیا کے اندرائے مومن بندہ پراس لئے مسلط کرتا ہوں تا کہ قیامت کے دن اس کے لئے رہنم کی آگ ہے کفایت کر لے۔

تشریع: مومن کامل کودنیا کے اندر بخار میں مبتلا کر کے جہنم کی آگ ہے محفوظ كرديا جاتا ہے، جوتكليف مل مجركے لئے سہى دوزخ ميں دخول كى وجہ سے قيامت كے دن ہوتی وہ بخار کی شکل میں دنیا کے اندر ہی دے دی جاتی ہے، تا کہ آخرت میں مکمل طور پر مشقت ہے محفوظ رہے۔

ن الله تعالى نارى اضافت اين طرف كرك الربات كي طرف اشاره کردیا ہے کہ بدایک طرح سے رحم وکرم ہے، اور پھراسی کی صراحت اپنے فرمان "عبدی" کے ذر بعدے اور پھر عبد کومؤمن کے ساتھ متصف کر کے کر دی۔

اسلطها: اصل بات بدے كرجنم سے برخض كوكذرنا ب،بداللد تعالى كافيصله ے۔"وان منکم الا واد دھا" دنیا کے اندرمومن پر بخارمسلط کرکے آخرت کے جہنم پر ورود کا حصہ دے دیا جاتا ہے،حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے ہرا یک شخص کے لئے جہنم میں سے حصہ ہے،مومن کا حصہ جہنم سے اس کو بخار میں مبتلا کرنا ہے، یہاں مومن سے کامل مومن مراد ہے، اس وجہ ہے کہ بعض نا فر مان مومنول کو جہنم کاعذاب ہوگا۔ (مرتاة:١٣١٧)

### بیاری اوررزق کی تنگی کے ذریعہ مغفرت

﴿ 9 9 ا ﴾ وَعَنُ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّبِّ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ ا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخُرجُ أَحَداً مِنَ الدُّنيَا أُرِيُدُ أَغُفِرُ حَتْى أَسُنَوُ فِيَ كُلُّ خَطِيئَةٍ فِي عُنُقِهِ بِسَقَمٍ فِي بَدَنِهِ وَإِقْتَارٍ فِي رِزُقِهِ- (رواه رزين) حواله: رزين.

ترجمه: حضرت الس رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''الله تعالیٰ کا ارشاد ہے که میری عزت وجلال کی قشم میں دنیا ہے کسی ایسے شخص کوجس کی بخشش کا ارادہ ہوتا ہے اس وقت تک نہیں اٹھا تا ہوں جب تک کہ

اس کوکسی بدنی بیاری میں مبتلا کرکے بااس کے رزق میں تنگی کرکے اس کے ہراس گناہ کومعاف نہیں کر دیتا ہوں جواس کی گر دن پر ہے۔ (رزین )

تشريح: حتى استوفى كل خطيئة في عنقه: يعنى یرور دگار عالم جس شخص کواینی رحمت کا ملہ کے ذرایعہ بخشا میا ہتے ہیں تو اس کو دنیا میں بیار یول اورفقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر کے اس کے گنا ہوں کے بوجے کوفتم کردیتے ہیں تا کہ آخرے میں عذاب جہنم ہے خلاصی یا جائے ،اور جنت کامتحق ہوجائے ، حاصل بیہ ہے کہ فقر و فاقہ اور بہاری کا سامنا اگرصبر وشکر کے ساتھ کیا جائے تو گنا ہوں ہے معافی اور نجات اور بخشش کا ذربعهاوروسله بنتي ہے۔ (مرقاۃ: ٢/٣١٤)

### بیار کے لئے بیاری ہے قبل اعمال کا اجر

﴿ • • ١٥ ﴾ وَعَنُ شَقِيُتِي قَالَ مَرِضَ عَبُدُاللَّهِ فَعُدُنَاهُ فَجَعَلَ يَتُكِي فَعُوْتِبَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَبُكِي لِآجُلِ الْمَرَضِ لِلَّذِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَرَضُ كَفَّارَةٌ وَإِنَّمَا ٱبُكِي أَنَّهُ أَصَابَنِي عَلى حَال فَتُرَةٍ وَلَمُ يُصِبُنِي فِي حَال إِجْتِهَادٍ لِلاَنَّةُ يُكُتُبُ لِلْعَبُدِ مِنَ الْآجُرِ إِذَا مَرضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبُلَ اَنْ يُمُرَضَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْمَرَضَ - (رواه رزين)

حواله: رزين:

ت جمه: حضرت شقیق بروایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب بیار ہوئے تو ہم لوگ ان کی عیادت کے لئے گئے تو وہ رونے لگے، لوگوں کوان کے

رونے برنا گواری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں مرض کی وجہ ہے نہیں رور ہاہوں اس وجہ ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیرارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بیاری گنا ہوں کے جھڑنے کا ذریعہ ہے، میں تو صرف اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ یہ بیاری مجھ پر کمزور حالت میں طاری ہوئی ہے،اور طاقت وقوت کی حالت میں مسلط نہیں ہوئی،اصل بات یہ ہے کہ دوران علالت بندے کے نامہُ اعمال لکھے جاتے ہیں جو کہ بمار ہونے سے پہلے لکھے جاتے تھے،اور بیاری کی وجہ ہے بندہ مل کرنے ہے رک جاتا ہے۔

تشريح: وانما ابكي انه اصابني على حال فترة: یعنی رونے کی وجہ پہنیں جوتم لوگوں نے مجھی ہے کہ میں بیاری کی وجہ سے رورہا ہوں بلکہ رونے کی وجہ بیہ ہے کہ کاش یہ بھاری مجھے جوانی کے زمانہ میں آتی ،اس لئے کہ جوانی میں آ دمی بہت ساری عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے،اور کثرت ہے عمل صالح کی کوشش کرتا ہے،تواس زمانة تندرتی اورجوانی میں بیارہونے ہے میر ےنامہُ اعمال میں کثر ہے عمل کاثواب کھا جاتا ،اب بڑھا ہے میں کثرت عمل کا جوش اور جذبہ ہیں رہا اور ضعف جسم کی وجہ سے معمولات میں کمی آ گئی اس لئے روتا ہوں کہ میرے اعمال نامہ میں ثواب کی مقدار کم لکھی جائے گی۔ (العلق:۲/۲۰۸ بر قاة:۲/۳۸)

#### عيادت تثين دن بعد

﴿ ١٥٠١﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعُودُ مَرِيُضاً إلَّا بَعُدَ تُلث. (رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الايمان) حواله: ابن ماجه شريف: ٩٠١، باب ماجاء في عيادة المريض، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٩٣٤، بيهقى في شعب الإيمان: ٢/٥٣٢.

ترجمه: حضرت انس رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی الله عليه وسلم کسی مریض کی عیادت کوتب ہی جاتے تھے جب تین دن گذر جاتے تھے۔

**قشے دے:** اس حدیث شریف سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کے مریض کی عیا دت کو جانے میں عجلت ہے کام نہیں لینا میاہے ، ۔ بلکہ مریض پرتین دن گذرجا کیں تب عیا دت کے لئے جایا جائے ، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، لیکن جہور کتے ہیں کہ عیادت کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے،اس وجہ سے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ "عو دو المریض" بیمطلق ہے،کسی زمانہ کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، حدیث باب بہت ضعیف ہے،ابوحاتم ہے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیاتوانبول نے اس کوباطل قرار دیا۔ (مرقاۃ: ۲/۲۰۱۵، اتعلیق: ۲/۲۰۹)

#### مریض کی دعا

﴿ ١٥٠٢﴾ وَعَنُ عُمَرَ بُنِ الْعَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلُتَ عَلَى مَرِيْضِ فَمُرُهُ يَدُعُو لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلِئِكَةِ \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ٩٠١، باب عيادة المريض، كتاب الجنائز، حديث نمبر:١٣٣١\_

ترجمه: حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ حضرت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ جب تم کسی بیار کے پاس جا وُتو اس ہے درخواست کرو کہوہ تمہارے لئے دعا کرے، کیونکہ بیاری دعافرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ تشريع: يماري كايام ميں بندهٔ مومن عموماً الله تعالیٰ بی كی طرف متوجه رہتا

ہے،اس کی زبان ذکرواذ کاراور شبیج ومناجات ہے تر رہتی ہے،تو اس کا قلب خشیت الٰہی ہے منورر ہتا ہے، بسااوقات تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے، گنا ہوں ہے بالکلیہ اجتناب کرتا ہے، بیاوصاف بندہ کوفرشتوں کے مشابہ کردیتے ہیں، لہٰذااس کی دعااللہ تعالیٰ كے يہال بہت جلد شرف قبوليت ياليتي ہے، عيادت كے لئے جانے والے كو دعاكى درخواست کرنی میاہتے۔

مره يدعونك: عياوت كرف والامريض عدعاك لئ كم كيونكم مض کی بناپراس کے گناہ زائل ہو چکے ہیں۔

كاعاء الملائكة: مريض كنابول عياك بون وكرودعاير مداومت كرنے اورتضرع وانابت ميں فرشتوں كے مشابہ ہوجاتا ہے۔ (مرقاة: ٢/٣١٨) اس لئے كه مریض کی دعا بھی فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے،اس لئے مریض ہے دعا کی درخواست کرنی میاہئے۔

### بیار کے پاس شور کرنے کی ممانعت

﴿١٥٠٣﴾ وَعَن ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ تَحُفِينُ الْحُلُوسِ وَقِلَّهُ الصَّحَبِ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمُ وَاحْتِلَافُهُمْ قُومُوا عَنِّي - (رواه رزين)

حواله: رزين:

توجمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ بوقت عیادت مریض کے پاس کم بیٹھنا اور شورنہ کرنا سنت ہے، کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی عیادت کے دوران جب صحابہ رضی الله عنهم کے اختلاف کی وجہ سے شور بڑھاتو آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کیمیرے یاس سے اٹھ جاؤ۔''

تشویح: تخفیف الجلوس: آ داب عیادت میں ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیرتک نہ بیٹے باس زیادہ دیرتک نہ بیٹے باس زیادہ دیرتک نہ بیٹا جائے، کسی کے سلسلہ میں خودمریض کی خواہش ہے کہ وہ دیرتک تو اس کے بیٹے میں کوئی حریق نہیں، بلکہ مریض کی دلداری کی خاطراس کے لئے زیادہ دیرتک بیٹے ناہی بہتر ہے، حضرت حسن بھری کی عیادت کے لئے ایک صاحب تشریف ال نے، کائی دیرگذر نے کے بعد بھی جب وہ المٹے نہیں تو حضرت نے اشارہ میں بتایا کہ آپ تشریف لے جائیں، مجھے گھر والوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ صاحب سمجھ نہیں سکے، تو حضرت نے صراحنا کہا کہ بعض لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں تو جانے کانام نہیں لیتے ہیں وہ صاحب اب بھی نہیں سمجھے کہان بی سے اٹھنے کے لئے کہا جا رہا ہے، چنا نچہ کہتے ہیں کہ حضرت اندرے کنڈی لگادو، مطلب بیہ ہے کہ دیرتک مریض کے بیس بھر کراس کوا کتا ہے میں مبتلانہ کرنا بیا ہے۔

#### واقعهُ قرطاس

لما كثر لغطهم و اختلافهم: بيوا قعقرطاس كى طرف اشاره ب،اس كى مختمر وضاحت بير عند كم آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في اپني و فات سے بيار دن قبل

حاضرین ہے ارشاد فرمایا: کہ سامان کتابت لے آؤئمہیں ایک نوشتہ لکھا دوں تا کہتم لوگ میر بے بعد گمراہی ہے نے جاؤ ،اس موقعہ پرحضرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنخضرے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض کی شدت کی وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس مشقت میں بڑنے ہے بچانے کے لئے کہا کہاس وقت حضوراقدس برصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بیاری کاغلبہ ہے، لہذا مزید تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، اگر بالفرض دوسرے وقت میں تحریز نہیں لکھی جائتی تو ہمارے یاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے،وہ ہمارے لئے کافی ہے،اس میں دين كي تمام بنيا دي باتيس موجود بين، آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم اس وقت كوئي نيا حكم نيس لکھوانا باتے ہیں، بلکہ سابقہ کسی حکم کی تا ئدوتا کید مقصود ہے، کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے مکمل ہو چکا ہے،حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنهم نے اتفاق کیا، اور بعض نے اختلاف کیا، بعض نے کتابت پر زور دیا، اور بعض نے مرض میں کسی مشقت کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈالنے ہے گریز کی رائے دی،اس مئلہ کو لے کرآ وازیں بلند ہونے لگیں،اورا ختلاف بڑھنے لگاتو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہتم لوگ میرے پاس سے کھڑے ہوجاؤ،میرے پاس باہمی اختلاف مناسب نہیں ہے، معلوم ہوا کہ مریض کے پاس آ وازبلند کرنا اور شورو ہنگامہ کرنا درست نہیں ہے، اس حدیث شریف کی بنایر رافضیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت الزام تراشی کی ہے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه کے لئے خلافت کی وصیت لکھوانا میا ہے تھے،اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے نہیں لکھنے دی، بخاری شریف میں کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تفصیلات کے لئے شروحات بخاری دیکھی جائیں ۔ (مرقا ة: ٢/٣١٨، التعلیق: ٢/٢٠٩)

## مریض کے پاس مخضر قیام کی تا کید

﴿١٥٠٣﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيَادَةُ فُوَاقُ نَافَةٍ وَفِي رَوَايَةِ سَعِيْدِ ابُن المُسَيِّب مُرُسَلًا أَقْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ (رواه البيهقي في شعب الايمان)

حواله: بيهقى في شعب الايمان: ٢/٥٣٣، باب في عيادة المويض، حديث نمبر:٩٢٢١\_

ت حمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کے عیادت کا بہترین وقفہ اتنا ہے کہ جتنا کہ دوم تبداؤنٹنی کا دودھ دو ہے کے درمیان کا وقفہ۔''حضرت سعید بن المسیب بطریق ارسال نقل کرتے کہ سب سے بہتر عیا دت وہ ہے جس میں جلدی واپس ہوجائے۔

تشريع: العيادة فو اق ناقة: لعنى عيادت كابهترين زمانه تى دير ب جتنی دہر میں کہانٹنی کا دودھ دوبار دوہا جائے ، اس لئے کہانٹنی کا سارا دودھ یکبارگی نہیں دویتے، بلکہ ایک باردو ہے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، تا کہ دودھ تحنوں میں اتر آئے ، پھر دوبارہ دوجتے ہیں، لہذا اتنی ہی مقد ارمریض کے پاس عیادت کے لئے کھیرنا افضل ہے، اس سے زیادہ نہیں گھبرنا بیا ہے، تا کہ اسکوکوئی تکلیف نہ ہو، ہاں اگر مریض کی خدمت کے واسطے بیٹیا جائے اور مریض کواس کا بیٹھنا پند بھی ہوتو چر زیادہ در بیٹھنے اور ٹھبرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ب\_ (مرقاة: ۲/۲۱۸) اتعلیق: ۲/۲۱۰)

### مریض کی خواہش پوری کرنا

﴿ 10 • 10 ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُمَا أَنَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَشْتَهِى قَالَ اَشْتَهِى فَالَ اَشْتَهِى خُبُزُ بُرِ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ عِندَهُ خُبُزُ بُرِ فَلَيْبَعَثُ إِلَى آخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَهِىٰ فَلَيْبَعَثُ إِلَى آخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَهِىٰ فَلَيْبَعَثُ إِلَى آخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَهِىٰ فَلِينُ مَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَهِىٰ مَرِيْضُ آخِدِكُمُ شَيْئًا قَلْيُطُعِمُهُ \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ۴۰ ا ، باب عيادة المريض، كتاب الجنائز ، حديث نمبر:۱۳۳۹\_

قو جمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ایک صاحب کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تمہمارا کس چیز کادل بیا ہتا ہے؟ اس نے کہا گیہوں کی روٹی گھانے کادل بیا ہتا ہے، حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہ جس آدی کے پاس بھیج دے۔'' پھر آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: که 'تمہمارا مریض جب کسی چیز کی خواہش ظاہر کر ہے اس کو کھلا دینا میا ہے۔''

تعشریع: کھانے پینے ہے متعلق مریض کی خواہش پوری کردینی بیا ہے،اس ہے ماس ہے متعلق مریض کی خواہش پوری کردینی بیا ہے،اس سے مریض کی صحت میں بہتری آتی ہے،البتدا گر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مصر ہونے کا یقین ہوتو اس سے پر ہیز بہتر ہے،آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان مخصوص نوعیت کے مریضوں سے متعلق ہے۔ من كان عنده خبز بر فليبعث الم اخيه: اللي اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیشت بڑی تنگ تھی ،اور ا كثر صحابه كرام رضى الله عنهم بھى فقر و فاقه كاشكار رہتے تھے،حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها كي روايت ٢٠ "قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" (شمائل: ٩) [ دودن تك لگا تار محصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروالوں کو جوگی روٹی آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات میار که میں جھی بھی میسر نہیں ہوئی۔ آ

فلهطعهاه: مريض كواس كي مرغوب غذا حالت مرض مين كعلا ديناميا ہے ،علامه طِبِی کہتے ہیں کہ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہفر مان یا تو تو کل برمبنی ہے،اس لئے کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یا پھراس مریض کے حق میں ہے جو قریب المرگ ہو۔ (مر قاة: ۲/۳۱۹، العليق: ۲/۲۱۰)

### برديس ميں وفات کی فضيلت

﴿ ١٥٠١﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ مَاتَ رَجُلّ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنُ وُلِدَ بِهَا فَصَلِّي عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَالَيْنَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قَالُوا وَلِمَ ذَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرٍ مَوُلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوُلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَع آثَرِهِ فِيُ الْحَنَّةِ \_ (رواه النسائي وابن ماجة)

**حواله**: نسائى شريف: ٢ • ٢/ ١ ، باب الموت بغير مولده ، كتاب

الجنائز، حديث نمبر: ١٨٣١، ابن ماجه شريف: ١١١، باب ماجاء فيمن مات غويبا، كتاب الجنائذ، حديث نمبر:١٩٢٧\_

ت جمه: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه بروايت ب كدمه ينه ميس ا کے شخص کا انتقال ہوا ،اس کی ولا دت بھی مدینہ میں ہی ہوئی تھی ،حضر ت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ کی نماز پڑھائی، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: '' کہ کاش اس کی موت اپنی جائے ولادت کے علاوہ کہیں ہوئی ہوتی۔''حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم نے دریافت کیا، ایسا کیوں اے اللہ کے رسول !؟ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که جب آ دمی اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگدانقال کرتا ہے تو اس کی جائے پیدائش سے اس کی جائے موت تک جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنی جگداس کو جنت میں مزيدعطا کي جاتي ہے۔"

تشريع: قيس له من مولله الى منقطع اثره: يعني جو تخص این جائے بیدائش سے دور حالت سفر میں رحلت کرتا ہے تو اس کے مقام پیدائش سے لیکر قبرتک کے درمیان کی جگہاں کے لئے کشادہ کر دی جاتی ہے، اوراس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے،علامہ طِبیؓ نے نقل کیا ہے کہ علامہ میرک فرماتے ہیں کہ شاید کہ اس مرادیہ ہے کہ جہال وفات ہوئی ہے، وہاں سے لے کرمقام پیدائش تک کی جگداس کے لئے ناپی جاتی ہے، اور اتنی ہی جگہ جنت میں اس کے لئے مزید دیدی جاتی ہے۔ (مرقاة: ۲/۳۱۹) لعلق: ۲/۲۱۰ طبي: ۳/۳۳۵)

# ىردىس كى موت ﴿ ١٥٠٤﴾ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةً. (رواه ابن ماجة) حواله: ابن ماجه شريف: ٢ ١ ١، باب ماجاء فيمن مات غريبا، كتاب الجنائز، حديث نمبر:١١١٣ ـ

ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بروايت بي كه حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: '' که گھر ہے دور پر دیس میں مربا شہادت ہے۔'' تشبر مع: سفر میں وفات کا ثواب شہادت کے ثواب کے مانند ہے، اس حدیث شریف ہے دوران سفرفوت ہونے والے کی فضیات معلوم ہور ہی ہے،لیکن سفر ہے مراد سفر جہاد ہے، یا پھر کوئی ایساسفر ہے جواللہ تعالیٰ کی رضائے حصول کے لئے کیا گیا ہو۔

موت غرية شهادة: يرولس مين مرفي والكوشهادت كالجرماتاب، ايك دوسرى روايت مين بي كد "من مات غريبا مات شهيدا" بروليل مين مرف والإشهيد حکمی ہے، شہیداصلی تو وہ ہے جو کفار کے مقابلہ میں قتل کیا گیا ہے، کیکن شہید حکمی کی تعدا دزیا دہ ہے،ان پر دنیا میں شہیدوں والے احکام جاری نہیں ہوتے ہیں،لیکن آخرت میں شہادت کا ثواب ملتاہے۔

#### بیار ہوکرم نے والے کی فضلت

﴿ ١٥٠٨ ﴾ وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ مَرِيُضاً مَاتَ شَهِيُداً وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبُر وَغُدِي وَرِيْحَ عَلَيْهِ بِرِزُقِهِ مِنَ الْحَنَّةِ \_ (رواه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان) حواله: ابن ماجه شريف: ۱ ۱ ، باب ماجاء فيمن مات مريضا، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۱۱۵ - بيهقى فى شعب الايمان: ۲۸ ا / 2، باب فى الصبر على المصائب، حديث نمبر: ۹۸۹ -

حل لغات: غدى، (ن) صبح كورزق دياجاتا ہے۔ديح، (ن) شام كورزق ديا جاتا ہے۔

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:''کہ جو شخص بیار ہوکر مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے، اس کو فتنۂ قبر ہے بیایا جاتا ہے، اور اس کو میچ وشام جنت ہے اس کی روزی دی جاتی ہے۔''

تعشریع: هن هات هریضا: اس صدیث شریف بین افظ مریضاً جوآیا ها کیشنوں بین افظ مریضاً جوآیا ها کیشنوں بین ایسان منقول ہے، گربعض شخوں بین هریضاً کی جگہ غریباً کا افظ آیا ہے، پھر شراح حدیث کے درمیان افظ مریضاً کو عام معنی اور خاص معنی مراد لینے بین افتظ آیا ہے، پھر شراح حدیث کے درمیان افظ مریضاً کو عام معنی بین مراد لیتے بین، اور برطرح کی بیاری اور مرض کو اس بین شامل کرتے بین، جب کہ بعض شراح اس کو خاص معنی میں شامل کرتے بین، جب کہ بعض شراح اس کو خاص معنی میں اور برطرح کی بیاری اور مرض کو اس بین شامل کرتے بین، جب کہ بعض شراح اس کو خاص معنی میں قو استسقام راد لیتے بین، اور بعض اسبال مراد لیتے بین، ملا علی قاری فرماتے بین کو فرمات نہیں ہے، اس لئے کہ اس حدیث شریف بین کی راوی سے ہوا آمریضاً میں فوق شرورت نہیں ہے، اس لئے کہ اس حدیث شریف بین کی راوی سے ہوا آمریضاً بین صفح ہے۔ (مرقاق ظ حدیث کا آئ پ

طاعون كى موت كى فضيلت ﴿ ١٥٠٩﴾ وَعَنِ الْعِرُبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُنَوِّقُولَ عَلَى قُرُشِهِمُ إلى رَبَّنَا عَزَّ وَ جَلَّ فِي الَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنَ الطَّاعُون فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ إِخُوانْنَا قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَقُّونَ إِخُوَانْنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمُ كَمَا مُنْنَا فَيَقُولُ رَبُّنَا انْظُرُوا اِلِّي حِرَاحَتِهِمُ فَإِنْ أَشَبَهَتُ حِرَاحُهُمُ حِرَاحَ الْمَقْتُولِيْنَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جرَاحُهُمْ قَدُ أَشْبَهَتُ جِرَاحُهُمْ \_ (رواه احمد والنسائي)

حواله: مسند احمد: ۲۸ ا / ۴م، نسائی شریف: ۱ ۲/۵، باب مسألة الشهادة، كتاب الجهاد، حديث نمر:٣١٢٢\_

ت جمه: حضرت عرباض بن ساربه رضى الله تعالى عنه بروايت ب كيشهيد اور وہ لوگ جن کا نتقال اپنے بستر وں پر ہوا ہوگا ،اپنے پر ور د گار کی بارگاہ میں ان لوگوں کے سلسلہ میں جھڑیں گے جو طاعون میں مبتلا ہوکرم ہے ہوں گے،شہداء کہیں گے کہ یہ بھارے بھائی ہیں،جس طرح ہم قبل ہوئے،اسی طرح رہ بھی قبل کئے گئے،اوربستریرفوت ہونے والے کہیں گے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں،ان کی بھی اپنے بستریر و فات ہوئی ہے، جیسے کہ ہماری و فات ہوئی،اس پر ہمارارب فرمائے گا کہان کے زخموں کو دیکھو،اگران کے زخم شہداءکے زخم کے ما نند ہیں، تو شہیدوں میں ہے ہیں،اورشہیدوں کے ساتھ ہیں، جنانچہ جب دیکھا جائے گا توان کے زخم شہداء کے زخم کے مانند ہی ہوں گے۔

تشريع: طاعون كامريض بظاہرتو لگتاہے كەبستر يرمراہے، كين حقيقت بيہ كه وہ شہید ہوتا ہے،اسی وجہ سے شہداءاوربستر برم نے والے ہرایک طاعون کے مریض کے ہا رہے میں میدان محشر میں یہ خیال کریں گے کہاس کاان کے طبقہ ہے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما ئیں گے کہ اس کاتعلق شہداء کے طبقہ ہے ہے، لہٰذا اس کوشہیدوں کے جبیاا جر

وثواب ملے گا۔

مرض طاعون میں مرنے والے کے بارے میں تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے۔

## طاعون سے فرار ہونے کی مذمت

﴿ 1 1 1﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ أَنَّ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِ مِنَ الطَّاعُونِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الطَّاعُونِ عَلَيْهِ لَهُ أَجُرُ شَهِيئٍدٍ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ٣/٣٥٢.

قو جمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عند روايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: "كه طاعون سے بھا گنے والا ايما ہى ہے جبيها كه ميدان جنگ سے بھا گنے والا ،اورطاعون برصبر كرنے والے كے لئے شہيد كا جرہے ۔"

تعشریع: جس بستی میں طاعون پھیا ہو،اس بستی میں موجود شخص کو وہاں سے ہرگز مرگز فرارا ختیار نہ کرنا بپاہئے، یہ اللہ تعالی کی سخت ناراضگی کا ذریعہ ہے، جب کہ طاعون زدہ بستی میں موجود شخص کا وہیں جے رہنااس کو شہیدوں کی صف میں کھڑا کرنے والاعمل ہے،خواہ وہ طاعون کا شکارہ وکر فوت ہویا نہ ہو۔ (مرقاۃ: ۲/۳۲۰)

# باب تمنى الموت وذكره (تمنائه موت اورموت كويا در كضكابيان)

رقم الحديث: ١١٥١/ تا ١٥٢٤\_

باب تمنى الموت وذكره

10%

الرفيق الفصيح ..... ١٠

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب تمنی الموت وذکره (تمنائے موت اور موت کویا در کھنے کابیان)

# موت کی تمنا کا حکم

بعض احادیث ہے تمنائے موت کی مما نعت معلوم ہوتی ہے،اوربعض ہے اس کامحمود ہونا معلوم ہوتی ہے،اوربعض ہے اس کامحمود ہونا معلوم ہوتا ہے،موت کی تمنا کے مناشی مختلف ہیں۔ (۱) ۔۔۔۔ حق تعالیٰ شانہ کی لقاء کے شوق ہے موت کی تمنا کرنا ،یہ جائز اورمحمود ہے۔

(۲) ..... دنیاوی تکالیف اور پریشانیوں ہے گھبرا کرموت کی تمنا کرنا اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔

(۳) ۔۔۔۔ کوئی شخص کسی دینی فتنے میں مبتلا ہوجائے، اس فتنہ میں اس کو اپنے دین کا شخط مشکل نظر آتا ہوتو اب دین کے شخط کے لئے موت کی تمنا کی اجازت ہے۔ موت کی تمنا اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی، دلیری، اور بے باکی ہے، کیونکہ موت کی دعا اللہ تعالیٰ سے بیرمطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی بخشی ہوئی عظیم نعمت حیات چھین

لیں،اس گتاخ کواس کی کوئی ضرورت نہیں الیکن عجلت پیندانسان کی نا دانی ہے، کیونکہ زندگی اس کے لئے نعمت ہے، جب تک زندگی ہے، نیکی کاموقعہ ہے، اور دینی ترقی کاموقعہ ہے، م تے ہی نیکو کاری کی بیشتر راہیں ہند ہوجا ئیں گی ،اورطبعی ترقی کے علاوہ ہرترقی رک جائے گی،اورطبعی تر قی ہے مراد مادی تر قی ہے، جیسے بحد بر هتار ہتا ہے،اور جوان ہوجا تا ہے، پیطبعی تر تی ہے، بہتر تی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ قیا مت کے دن آ دمی کافتد ساٹھ ہاتھ کا ہوجائے گا،اس کے علاوہ موت کی تمنا بے دانشی اور لاہر وائی ہے کسی کام میں گھس یرٹنا ہے، اور بے قراری بے صبری اور حالات ہے گھبراجانا ہے، اور یہ دونوں باتیں بدترین اخلاق میں شارہوتی ہیں، آ دی کو دانش مندہونا میا ہے ،اورعوا قب برنظر رکھنی میا ہے ،نیز ہمت وحوصلہ سے حالات کام دانہ وار مقابلہ کرنا ہاہئے، کیاموت کی تمنااور دعا کرنے والا جانتا ہے کہ آ گے اس کی زندگی خوشگوار ہوگی؟ ممکن ہے آ گے اس ہے بھی زیادہ پریشانی پیش آئے ،تو اس پربارش سے بھاگ کر پرنا لے کے نیچے پناہ لینے کامقولہ صادق آئے گا۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت رسول اکر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتم میں ہے کوئی شخص موت کی آرزونہ کرے، (کیونکہ)اگروہ (یعنی موت کی آرزوکرنے والا) نیکوکار ہے تو ہوسکتا ہے کہ (اسکی عمر دراز ہونیکی وجہ ہے )اسکے نیک اعمال زیادہ ہوجا کیں ،اور اگر بدکارے تو ہوسکتاہے کہوہ (تو یہ کر کے اورلوگوں کے حقوق ادا کرے)اللہ رب العزت کی رضاءوخوشنودی حاصل کر لے۔ ( بخاری شریف:۴/۱۰۷۸ ، باب مایکر ۵ من التمنی ) موت کی آرزوو تمنا کی ممانعت کی وجہ ایک اور بھی ہے کہوہ خودکشی کا سبب بنتی ہے، يس يم مانعت "سداً للذرائع" ب،البته ول كى بحر اس تكالنے كى اجازت ب،اوراس كا طريقه به بي كه به دعاكر بي: "البلهم احيني ما كانت الحيواة خير الي و تو فني اذا كانت الوفات خيراً لي" ( بخاري شريف: ٢/٨٣٤، باب نهي تمنى المريض

الموت)[ا حاللہ جب تک میرے لئے خیر مقدرے، مجھے زندہ رکھ،اور جب دنیا میں میرے لئے خیر ندرہے ، تو مجھے موت دیدے ،اس سے دل کی مجڑ اس نکل حائے گی۔ ۲

# ﴿الفصل الاول﴾

## موت کی آرزو کی ندمت

﴿ ١٥١ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَتَمَثِّي أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ امَّا مُحُسِناً فَلَعَلَّهُ أَنْ يَّزُدَادَ خَيْراً وَإِمَّا مُسِيَّا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعُتِب. (رواه البخاري)

حواله: بخارى شريف:٢/٨٣٤، باب نهى تمنى المريض الموت، كتاب الموضى، حديث نمبر :٥٩٧٣\_

قرجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہتم میں ہے کوئی شخص موت کی آرزونہ کرے، اس وجہ ہے کہاگر وہ نیک ہے قوممکن ہے کہوہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے، اوراگروہ بر کارہے قو ممکن ہے کہ رضاءالی کی خاطرتو یہ کرلے۔''

تشويع: ال حديث شريف مين موت كي تمناكر نے ير نهي فرمائي گئي ہے، جب كه آيت ماركمين ب: "وتوفني مسلما والحقني بالصالحين" [مجهاس مالت بين دنیا ہے اٹھانا کہ میں تیرا فرمال ہر دار ہول، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ آ آسان

ترجمہ) اور صدیث شریف میں بھی ہے: ''و تو فنی اذا کانت الو فاۃ خیر الی '' [اور جھکو وفات دے جب میرے لئے وفات بہتر ہو۔] اس آیت اور صدیث شریف ہے موت کی تمنا وارزوکر نے کا حکم معلوم ہور ہا ہے ۔ تو ان دونوں میں تطبیق کی شکل بیہ ہے کہ اس صدیث شریف میں جو نہی وارد ہے اس ہے مراد بیہ ہے کہ دنیا میں مالی اور جانی نقصان کی بناء پر موت کی تمنا کرنے کو منع کیا گیا ہے، اس لئے کہ یہ قضاء اللی پر ناراضگی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کے شوق اور اس حقیر ترین دنیا کے مصائب اور تکالیف ہے نجات کی بناء پر موت کی تمنا کرنا کے موجوبیت عطا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم تعمت ہے، منوع نہیں ہے، لہذا دونوں قتم کے نص اور احادیث شریفہ دو حکم ہے معلق ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضہ میہ ہے کہ اس نے جو حیات عطا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم تعمت ہے، اور درجہ اس لئے اس عظیم تعمت کے سلب کرنے اور درجہ اس لئے اس عظیم تعمت کے سلب کرنے کی تمنا اور آرزو کرنا اللہ تعالیٰ ہے جانیا زی اور ب باکی ہے۔ اس لئے اس سے اجتناب لازم ہے۔ (العلیق: ۲/۲۱۱) مرقاۃ: ۲/۳۲۱)

### الضأ

﴿ ١٥١٤﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى اَحَدُّكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدُعُهِ مِنْ قَبُلِ اَنْ يَاتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ إِنْفَطَعَ اَمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا حَيْرًا \_ (رواه مسلم) مَاتَ إِنْفَطَعَ اَمَلُهُ وَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا حَيْرًا \_ (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: ٢/٣٣٢، باب كراهة تمنى الموت لضر نول به، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حديث نمبر: ٢١٨٢ \_ توجمه: حضرت ابوبري، رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كے حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہتم میں ہے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اور نہ موت آئے اس سے پہلے اس کے لئے دعاء کرے، کیونکہ آدمی جب مرجا تا ہے تو اس کی امید ختم ہوجاتی ہے اور بلاشبہ مومن کی عمر زیادہ ہونا اس کی نیکیوں میں اضافہ کا سبب ہے۔''

تشریع: اس حدیث شریف میں بھی تمنائے موت کی ممانعت ہے، اوراس بات کی صراحت ہے کہ مومن کی عمر جتنی زیادہ ہوگی، اس کے نامہُ اعمال میں اتن ہی زیادہ نیکیاں جمع ہوجا کیں گی، کیونکہ تقدیر پراضی رہنے، مصائب پرصبر کرنے اور اللہ تعالی کے احکام پرعمل کرنے کے ساتھ وہ جئے گا، اور یہ چیزیں باعث ثواب ہیں۔

انقطع اهداد: یعنی آدی جب مرجاتا ہے، تواس سے نیک کام کے صدور کی توقع ختم ہوجاتی ہے، اور جب تک زندہ رہتا ہے، امید برقرار رہتی ہے، لہذا تمنائے موت کا مطلب نیک کام کی امید کوئتم کرنے کی تمنا کرنا ہے۔

لایے زید الموهن عمره الاخیر ۱: مومن کے عمر کا اضافہ کے سبب اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے: "طویلی لمن طال عمره و حسن عمله" [الشخص کے لئے مبارکبادہ جس کی عمر طویل ہواوراس کاعمل نیک ہو\_] (مرقاة: ۲/۳۲۱)

## موت کی تمنااور دعاکس طرح درست ہے؟

﴿ ١٥١٣﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّينَ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنُ ضُرٍّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ مَّ اَحُدِينَى مَا كَانَتِ الْحَدُوةُ اَصَابَهُ قَالِهُ مَا كَانَتِ الْحَدُوةُ

#### خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِّي. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢/٨٣٠، باب نهى تمنى المريض الموت، كتاب المرضى، عديث أبر: ٥٦٤، مسلم شريف: ٢/٣٣٠، باب كراهة تمنى المموت لضر نزل به، كتاب الذكر والدعاء، والتوبة والاستغفار. عديث أبر: ٢١٨٠\_

قوجهه: حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی نے ارشاد فرمایا: ''کہتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنانہ کرے خواہ اس کو کسی بی تکایف پہو نچ گئی ہو، اور اگر موت کی تمنا کرنا ضروری ہوتو یوں دعاء کرنا جائے: ''السلهم احسن یا السخ" اے اللہ! جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے زندہ رکھئے ، اور جب مرنا میرے لئے بہتر ہوتو مجھے موت عطا کر دیجئے۔

تنسویع: اس حدیث شریف میں بھی موت کی تمنا کی ممانعت ہے، لیکن اگر فتنہ میں بتایا ہونے کا اندیشہ ہوتو اشارة موت کی آرزو کرنا درست ہے، اس طرح شہادت کی تمنا کرنا بھی درست ہے، اس کئے کہ جوشخص صدق دل سے شہادت طلب کرتا ہے، اس کوشہادت کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے، اگر جہوہ شہید نہ ہو۔

من ضر اصاباء: ونیوی ضررمرادہ، یعنی دنیوی مصیبت سےخواہ وہ کتنی بڑی کیول ندہو، گھبرا کرموت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے۔

فان کان لابل فاعلا: اگرکوئی ایی صورت ہے جس میں موت کی تمنا کئے بغیر میار نہیں ہے ،تو پھراس طرح دعا کی جائے۔

اللهم احینی: چونکه مطلقاً موت کی تمنا کرنا الله تعالی کی ایک ظیم نعمت زندگی کو تحکر انا ہے، اس لئے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس بات کی تلقین کی که یوں دعا

کرو،اس کا حاصل یہ ہے کہ جب میر ہے حق میں دنیا میں رہنااخروی اعتبار سے نقصاندہ ہوتو مجھےموت عطا کردیجئے ۔ (مرقاۃ:۲/۳۲۱)

## اللدتعالى سےملا قات كاشوق

﴿ ١٥١ ﴾ وَعَنُ عُبَادَةَ بُن الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُّ اللُّهُ لِقَاءَهُ وَمَنُ كَرِهَ لَقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا أَوْ بَعُضُ أَزُوَا حِهِ إِنَّا لَنَكُرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَيُسَ ذَٰلِكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ برضُوان الله وَكَرَامَتِه فَلَيْسَ شَيْءً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً أَكُرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَكُرهَ لِقَاءَ اللهِ وَكُرهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ \_ (متفق عليه) وَفِي روَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَالْمَوْتُ قَبُلَ لِقَاءِ اللَّهِ.

حواله: بخارى شويف: ٢/٩ ٦٣، باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه، كتاب الوقاق، حديث تمبر: ٢٥٠٥ مسلم شريف: ٣٣٣ ، باب من احب لقاء الله، كتاب الذكر والدعاء الخ، حديث نمبر:٢٣٨٨\_

ت جمه: حضرت عباده بن صامت رضي الله تعالى عند روايت سے كه حضرت رسول اگرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جوشخص الله تعالیٰ کی ملا قات کومجوب رکھتا ہے ، الله تعالى اس سے ملاقات كولسندكرتے ميں، اور جو شخص الله تعالى كى ملاقات كونالسندكرتا ہے باب تمنى الموت وذكره

اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کونالپند کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہایا کسی دوسری ہیوی نے عرض کیا کہ ہم سب ہی موت کونالپند کرتے ہیں، آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ایسانہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس کواللہ تعالیٰ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخری دی جاتی ہے، اس وقت اس مومن کے زدیک کوئی چیز اس چیز سے زیادہ مجبوب نہیں ہوتی جواس کے آگے ہے، چنا نچہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پیند کرتے ہیں، اور جب کا فرکی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کوعذاب اللی اور دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے، تو اس کواس چیز سے زیادہ برترین کوئی چیز نہیں گئی ہے، جواس کے آگے ہوتی سنائی جاتی ہے، تو اس کواس چیز سے زیادہ برترین کوئی چیز نہیں گئی ہے، جواس کے آگے ہوتی ہے، چنا نچوہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کونالپند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ موت کا موت کا موت سے کہ موت کا موت کا میں کی ملاقات کونالپند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ موت کا میں سے سلے ہے۔

تشریع: بندهٔ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملا قات کا شوق ہوتا ہے، چنا نچہوہ
دنیا پر آخرت کو اس غرض ہے ترجیح بھی دیتا ہے، موت کے وقت فرشتے اس کو اللہ تعالیٰ کی
رضاء کی نوید سناتے ہیں ہتو اس شوق میں جلا پیدا ہوجا تا ہے، جبکہ کا فرد نیوی عیش وعشرت ہی کو
سب کچھ بھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اس کے دل میں اشتیا تی نہیں ہوتا ہے، اور مرنے
کے وقت فرشتے اس کوعذا ہے مطلع کرتے ہیں تو اس کو لقاء اللی سے اور زیادہ نا گواری ہوتی
ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی ملاقات کرنا پہند نہیں کرتے ہیں۔

ان النكره الموت: چونكموت مين تخت تكيف دوبيار مونا پر تا ہے، البذا فطرى طور پرانسان كواس سے نا گوارى موتى ہے، حضرت عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها نے اس بات كا آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم سے اظہار كيا۔ لیسب نالک: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کامقصد تھا کہ موت کی کراہت جس اعتبارے تم نے بھی ہے وہ میری مراذبیں ہے، بلکہ موت الله تعالی سے ملاقات کاواسط اور ذریعہ ہے، اس معنی کر بندہ مومن موت سے نفرت نہیں کرتا ہے، کیونکہ "المصوت جسس یہ وصل المحبیب الی المحبیب" موت ایک بل ہے، جس کے ذریعہ ہے حبیب مجبوب تک یہو نیختا ہے، اور جہاں تک نفس کا مشقت میں پڑنا ہے اور اس حیاب سے اس سے نا گواری ہے وہ تو امر طبعی ہے، جبکہ کافر موت سے اس لئے بھی نفرت کرتا ہے کہ وہ الله تعالی سے ملاقات کاخواہش مند نہیں ہوتا ہے۔ (مرقاق ۱۳/۳۲۲) التعلیق :۲/۲۱۲)

## مومن اور کا فر کی موت میں فرق

﴿ 1010﴾ وَعَنُ آبَهُ وَعَنُ آبِى قَنَادَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَهُ كَانَ يُحَدِّثُ آنً وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِحَنَازَةٍ فَقَالَ مُستَرِيعً أَوُ مُستَرَيعً أَوُ مُستَرَيعً وَمُنهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْمُستَرِيعُ وَالْمُستَرِيعُ وَاللهُ! مَا الْمُستَرِيعُ وَاللهُ اللهُ! مَا الْمُستَرِيعُ مِن نَصَبِ الدُّنيا وَاذَاهَا والْمُستَراعُ مِن نَصَبِ الدُّنيا وَاذَاهَا إلى رَحْمَةِ اللهِ وَالْعَبُدُ الْفَاجِرُ يَستَرِيعُ مِنهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّحَرُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوابُ. (منفق عليه)

حواله: بخاری شریف: ۲/۹ ۲/۰ باب سکرات الموت، کتاب الرقاق، حدیث نمبر:۲۵۱۲،مسلم شریف: ۳۰۸ / ۱، باب ماجاء فی مستریح ومستراح منه، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۲۰۲۰

قو جمه: حضرت ابوقاده رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم

باب تمنى الموت وذكره

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ایک جنازہ گذرا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که بدراحت یا نے والا ہے یااس سے دوسر ول کوراحت مل گئی؟ صحابرضی الله عنهم نے عرض کیا گدا ہےاللہ کے رسول! کون ہے راحت یا نے والا؟ اورکون ہے جس سے دوہر ول کو راحت ملتی ہے؟ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ 'بندہ مومن دنیا کی مشقتوں اور ایذ اؤں ہے راحت پالیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کاحق دار ہوجاتا ہے، اور کا فرکی موت ہے بندے، شہر، درخت اور چو یائے راحت یا لیتے ہیں۔''

تشریع: بندهٔ مومن سرایا خبر دوسرول کے لئے ذریعہ راحت ہوتے ہیں، کیکن خود عام طور برمصائب وآلام کاشکارر ہتا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کو ہرطرح کی دنيوي مشقتول مي نجات مل جاتى ہے، اور راحت وآرام كاسلىلە شروع ہوجاتا ہے، جب كه کا فرو فاجر عام طور پرایخ ظلم وستم کے ذرایعہ ہے مخلوق خدا کے لئے مصیبت بنے رہنے ہیں، لہٰزاان کیموت ہے مخلوق خدا کوراحت نصیب ہوتی ہے۔

العبدالمؤ مرن: مومن مين اسكاحمال عداس عمراد فاصمتقى مومن ہو،اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام مومن مراد ہو،اسی طرح فاجر میں اس کا بھی اختال ہے کہ صرف کا فرمرا دہو،اور پہنچی ممکن ہے کہ گناہ گارمومن بھی اس میں شامل ہو۔ (فتح المہم:٣/٣٩٣) اذا ها الي رحمة الله: مومناس ونيات رخصت موكرالله تعالى كى جوار رحمت میں یہو نچ جاتا ہے، صاحب مرقاۃ نے نقل کیا ہے کہ حضرت مسرو**ق** کہتے تھے کہ کسی چیز پرکسی چیز کی بنایرا تنارشک نہیں آتا ، جتنا کہاس مومن پرآتا ہے جس کوقبر میں رکھدیا جاتا ہے، وہ دنیا کی مصیبت ہے راحت پالیتا ہے، اور اللہ تعالی کے عذاب ہے محفوظ ہوجاتا ہے، اس طرح ابودرداءرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که "احب الموت اشتیاقا الی رہی واحب المرض تكفيرا لخطيئتي واحب الفقر تواضعا لربي" [ايزبك

یاس حاضری کے شوق کی بنایر مجھے موت محبوب ہے،اورا بنی غلطیوں کے معاف ہوجانے کی وجہ سے مجھے مرض پہند ہے، اور اپنے رب کے آگے عاجزی کی وجہ سے مجھے فقر و فاقہ پہند ے\_](مرقاۃ:۳/۳۲m)

يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب: كافركى وجہ مے مخلوق خدا پریثان ہوتی ہے، لہذا اس کی موت سب کے لئے راحت کا سبب بنتی ہے، بندوں کوتو یوری راحت ملی کہاس کے کفر وعناد پرٹو کتے تھے،تو اس کے ظلم کا شکار ہوتے تھے، ٹو کنے کی وجہ سے اخروی نقصان اٹھاتے تھے، مرگیا تو کم از کم اس کی ذات کی طرف ہے اس نقصان ہے محفوظ ہو گئے، بقہ مخلوق کوتو یوں راحت ملتی ہے کہ کافر کی نحوست ہے بارش تک رک جاتی ہے، بھی قحط سالی ہو جاتی ہے، مرجاتا ہے تو یہ پریشانی بھی فتم ہوجاتی ہے۔ (العلق:۳/۲۱۳)

## دنیامیں زندگی گذارنے کاطریقہ

﴿١٥١٧﴾ وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيْ عَنُهُمَا قَالَ اَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكَبِي قَقَالَ كُنُ فِي الدُّنْهَا كَأَنَّكَ غَرِيُبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا ٱمُسَيْتَ فَالاَ تُنْتَظِر الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصُبَحْتَ فَالا تُنْتَظِر الْمَسَاءَ وَخُذُ مِنْ صِحِّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ٢/٩٣٩، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كن في الدنيا كانك غريب، كتاب الرقاق، حديث تمبر:١٢١٦\_ قوجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میر امونڈ ھا بکڑ کرار شاد فر مایا: ''کہ دنیا میں اس طرح رہوگویا کہ تم مسافر ہویا راہ گیر ہو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما فر ماتے تھے کہ جب تم شام کرو، توضیح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کروتو شام کا انتظار نہ کرو، این تندر تی کے زمانے میں اپنی بیاری کے لئے سامان کرلو، اور اپنی زندگی میں موت کا سامان تیار کرلو۔

تشریع: دنیااوراس کی لذتول میں بہت زیا دہ مت پڑو،ایمان والوں کوتو ہمہ وقت آخرت کو مدنظر رکھنا بیا ہے، وہیں کا آ رام اصل آ رام ہے، دنیا کوتو بہت مختمرا نداز میں برتنا بیا ہے، جس طرح راہ گیر مسافر جیسے تیسے سفر کر کے گھر پہو نچنے کی فکر کرتا ہے، اس طرح ایمان والے کو دنیا بقد رضرورت حاصل کرنے کی کوشش کرنی بیا ہے، اور صحت کوفنیمت جان کر خوب عبادت کرنا بیا ہے، زندگی کوفنیمت جانا بیا ہے کہ مرنے کے بعد کسی عمل کاموقعہ نیس طے گا، اور ہروت موت آ سکتی ہے، اس لئے رندگی پر بھروسر کرکے نہ بیٹھنا بیا ہے۔ اس لئے زندگی پر بھر وسر کرکے نہ بیٹھنا بیا ہے۔

جیما کہ کوئی پردیسی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، کسی سے الجھتانہیں ،کوئی

پچھ کہدیتا ہے اسے برداشت کرتا ہے، اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے، پس اسی طرح زندگی

گذارنا بیا ہے ۔ یااس طرح جیما کہ داستہ چلتا مسافر ہوتا ہے ہروقت اپنی منزل پر پہنچنے
کی فکر رہتی ہے، راستہ میں کیما ہی بازار ہو حسین مناظر ہوں ،وہ ان میں مشغول نہیں ہوتا ،کسی
درخت کے نیچ تھوڑی دیر آ رام کر لیتا ہے، پھر چلنا شروع کردیتا ہے۔ پس دنیا میں اسی طرح
زندگی گذارنا ہا ہے۔

"ا فا اصب حست الدخ: جب شم کروتو شام کاانتظار مت کرو کہ بیکام شام کو کریں گے، یا تو بیشام کوکرلیں گے، کیا معلوم شام ہوگی یانہیں، اور جب شام کروتو صبح کا

الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠ ١٠١١ باب تمنى الموت وذكره انتظار مت کرو کہ بیرکام صبح کو کرلیں گے، یا تو بینج کو کرلیں گے، کیامعلوم صبح ہوگی یانہیں، کتنی مرتبالیا ہوتا ہے کہ آ دی مج کو ہوتا ہے اور شام سے پہلے چل بستا ہے، ایسے ہی کتنی مرتبہ آ دمی شام کوہوتا ہے، اور سے سے پہلے روانہ ہوجا تا ہے، اس کوسی نے کہا ہے: م سونے والے رب کوسحدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے یا نہ اٹھے صبح کو پس جو کام کرنا ہے اس کو کر گذروہ مجمع شام پرمت ٹالو۔ خهانی مدر و مصحة یک: اسی کوآنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک موقعہ بر فرمایا ہے کدانی صحت کوانی بیاری ہے پہلے اورانی زندگی کوموت ہے پہلے غنیمت حان لو\_(مرقاة: ۳/۳۲۳) العلق: ۳/۲۱۳)

## موت کےوقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن

﴿١٥١٤﴾ وَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ مَوْتِهِ بِثَلَثَةِ آيَّامٍ يُقُولُ لْاَيَمُونَنَّ أَحَدُكُمُ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف:٢/٣٨٤، باب الامر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، كتاب الجنة وصفة الخ، حديث نمبر:٢٨٧٧\_

قرجمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بروايت بي كديس في حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوآپ کی وفات ہے تین دن پہلے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ 'متم میں ہے کہ خص کوموت نیآ ئے مگراس حال میں کیوہ اللہ تعالیٰ ہے حسن ظن رکھنے والا ہو۔''

تمشیر مع: بندہ کوایے رب ہے اچھی امیدر کھنا بیاہے ، اور خاص طور برموت کے وقت اس بات کی قوی امید ہونا میا ہے کہ اللہ تعالی بخشش کامعاملہ فرمائیں گے، بندہ سے خوف وامید دونوں چیزوں کا مطالبہ ہے، جوانی میں خوف کا پہلو غالب رہنا بیا ہے، اور بوڑھا یے میں امید کا پہلو غالب رہنا میا ہے، تا کہ جوانی میں اعمال کی طرف خوب رغبت ہو، اور بوڑھائے میں خدانخواستہ مایوی کا شکار نہ ہو۔

و هو يحسن النظر : بعض أو كول في كما على كم يهال "حسن ظن" ہے مرادا چھے اعمال ہیں،اورمطلب بیہ ہے کہ زندگی میں خوب نیک اعمال کرو، تا کہاس کی بناء یراللہ تعالیٰ کی طرف ہے انعام واکرام کا گمان قائم ہو، جوشخص زندگی میں ہرے اعمال کرے گا موت کے وقت اس کواللہ تعالیٰ ہے حسن طن قائم نہ ہو یائے گا۔ بہر حال موت کے وقت اللہ تعالی کے ساتھ حسن طن رکھنا میا ہے۔ (مرقاۃ:۲/۳۲۳، التعلیق:۲/۲۱۳)

# ﴿الفصدل الثانع ﴾

## الله تعالى سےملا قات كاشوق

﴿١٥١٨﴾ وَعَنُ مُعَاذِبُن جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتُمُ أَنْبَأْتُكُمُ مَا أَوُّلُ مَا يَفُولُ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَهُ قُلْنَا نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ هَلَ اَحْبَبُتُمُ لِقَائِي فَيَقُولُونَ نَعَهُ يَا رَبَّنَا فَيَقُولُ لِمَ فَيَقُولُونَ رَجَوْنَا عَفُوكَ وَمَغْفِرَ تَكَ فَيَقُولُ قَدُ

توجمہ: حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروایت ہے کہ حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا:

'' کواگرتم لوگ بیا ہوتو میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کوسب سے پہلے کیا عرض بہلے کس طرح مخاطب فرما کیں گے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے کیا عرض کریں گے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول! آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہم آپ کے عفو وکرم اور بخشش کی امیدر کھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ ہم آپ کے عفو وکرم اور بخشش کی امیدر کھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما کیں گے اس لئے کہ ہم آپ کے عفو وکرم اور بخشش کی امیدر کھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما کیں گے آئے اللہ تعالیٰ فرما کیں گے تھی تو طیہ میں فال کیا ہے۔)

قعشریع: جومومن بندے اللہ تعالیٰ کی ملا قات کاشوق و آرزودل میں رکھتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمت وعنایت اور اس کی مغفرت کی امید
رکھتے ہیں آو اللہ تعالیٰ ان کی محبت اور اپنی ملاقات کے اشتیاق کی قدر کرتے ہیں، ان کی امید
یوری کردیں گے، اور انہیں بخشش کی نویدوخوشخری سنائیں گے۔

ان نشئتم: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی مثبت پراس کئے موقوف کیا کہ اس بات کی تعلیم دینا آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم پر لازم نہیں تھا، اور یہ مقصد بھی تھا کہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم پورے طور پر متوجہ ہوجا کیں ،اور بات کو بہت

غورہے تیں۔

هل احببت منقائب : آخرت کی طرف رجوع بھی مرادہ وسکتا ہے، اوراللہ تعالیٰ کا دیدار بھی مرادہ وسکتا ہے، اور دونول صحیح ہیں۔

فقد و جبت الكم: بندے نے اللہ تعالی ہے اچھی امید قائم کی ہو اللہ تعالی کے بھی امید قائم کی ہو اللہ تعالی نے بھی اس کی ان ج کہ "انسا نے بھی اس کی ان ج کہ "انسا عبدی ہی فلیظن ہی ماشاء" [میر امعاملہ اپنے بندہ کے ساتھا س کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اب وہ جو بیا ہم رے بارے میں گمان کر لے۔]

## موت کی یاد

﴿ 101﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكُثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ ـ (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة)

حواله: ترمذی شریف: ۲/۵۷، باب ماجاء فی ذکر الموت، کتاب الزهد، حدیث نمبر: ۲۳۰۷\_نسائی شریف: ۲۰۲، باب کشرة ذکر الموت، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۸۲۳\_ابن ماجه شریف: ۱۳ س، باب ذکر الموت والاستعداد له، کتاب الزهد، حدیث نمبر: ۲۵۸۰\_

قر جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہ لذتوں کو فتم کر دینے والی چیز یعنی موت کو خوب یا دکرو۔'' تنشویع: موت می ففات ہی انسان کوبدا عمالی پرآ مادہ کرتی ہے،اورموت کی یاد وعظیم نعمت ہے جس کے ذرایعہ سے اللہ تعالی کا خوف پیدا ہوتا ہے، فکر آخرت اور اللہ تعالی کے حضور جواب دہی کا احساس شدید ہوتا ہے، جس کی وجہ ہے آ دمی گنا ہوں ہے بچتا ہے،اور ایجھا عمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سبب آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یادکرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

اکثر و ا فکر هافم اللذات: هاذم کے معنی بین کائے اور قطع کردیے والا، موت وہ ہے جوتمام لذتوں ہے انسان کا رشتہ کاٹ دین ہے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ موت کویا در کھو، یعنی اس کوفر اموش مت کرو، اور آخرت ہے فافل مت ہو، اور آخرت کی تیاری کور کے مت کرو، موت کویا در کھنے گا آسان ذریعہ قبرستان جائے رہنا ہے، اسلئے کہ جب آ دمی قبرستان جائے گاتو اس کواپی موت بھی یا د آئے گی، اوروہ متصد حاصل ہوگا، جس کے حصول کا تکم اس حدیث شریف میں دیا گیا ہے۔ (مرتا ہے: ۲/۳۲۳)

## الله تعالی ہے شرم کرنے کی تا کید

﴿ ١٥٢﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِاَصْحَابِهِ اسْتَحُيُوا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِاَصْحَابِهِ اسْتَحُيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَحْيِى مِنَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ عَلَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسْتَحْيَى مِنَ اللهِ عَقَ الْحَيَاءِ قَلْيَحُمُدُ لِلْهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكَ وَلَكَ مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَلْيَحُفَظِ الْمَطَنَ وَمَا حَوى وَلَيَدُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَا حَوى وَلَيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَا حَوى وَلَيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَا حَوى وَلَيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَا وَعَى وَلَيَحُفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوى وَلَيَذُكُو الْمَوْتَ وَالْبِلَى مِنَ اللهِ عَقَدِ اسْتَحُيلَى مِنَ اللهِ عَلَى اللهُ الل

الله حَقَّ الْحَيَاءِ (رواه احمد والترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيثٌ غَريُبِّ حواله: مسند احمد: ١/٣٨٤ مذى شريف: ٢/٢١، باب في بيان ما يقتضيه الاستحياء من الله الخ، كتاب صفة القيامة، حديث نمبر: ٢٣٥٨\_ ت جمه: حضرت عبدالله بن مسعو درضي الله تعالى عنه بروايت سے كه حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشا دفر مایا:'' کہ اللہ تعالی ہے اتنی شرم کروجتنی کہاس ہے شرم کرنے کا حق ہے،صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا کہ ا ے اللہ کے نبی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بہمرا زنہیں ہے، بلکہ جوفخص پورےطور پراللہ تعالیٰ ہے شرم وحیا كاحق اداكرتا ہے، تو اس كے لئے ضروري ہے كدوہ اينے سركى حفاظت كرے، اور اپنے پيك کی حفاظت کرے ہموت کویا دکرے اور بٹریول کے بوسیدہ ہونے کویا در کھے، جو مخص آخرت کاارادہ کر ہےوہ دنیا کی زیب وزینت کوچھوڑ دےگا، جوشخص ایسا کرےگاوہ اللہ تعالیٰ ہے حیا کاحق ادا کرےگا۔

تشريع: و ما و عي : اوران چيز ول کوجنهين سرجع کرتا در و ما حوى: اوران چيزول کوجنهيں پيك جمع كرتا ہے۔ فليحفظ الرأين: ليني الله تعالى عشرم وحيا كاحق اداكرني كامطلب بهت کہانےنفس کوایے تمام اعضاءو جوارح سمیت اللہ تعالیٰ کے نامرضات ہے بحائے ہلبذاس کواورسر کے اندر جوحواس ظاہرہ اور باطبنہ ہیں جسے کان ، ناک ، زبان ،ان کی حفاظت کرے، اوران کا استعال و ہن کرے جہاں اس کا استعال کرنا حلال ہے، اور جہاں اس کا استعال کرنا حرام ہے، وہاں ہے رک جائے، جیسے سر کوغیراللہ کے علاوہ کسی دوسر سے کے لئے جھانا۔ بت ، سورت ، پیڑیودوں کے آگے جھکانا ، ان سب سے بیانالازم ہے، آئے کھ کوغیرمرم کی طرف باب تمنى الموت وذكره

د یکھنے سے بچانا ، کان کو ہری باتو ل جھوٹ ، غیبت سننے سے بچانا ، زبان سے ہری باتیں کرنا ، جھوٹ اور غیبت نہ کرنا، ان تمام چیزوں ہے اپنے کو بچانا پیشرم وحیا کے اداکرنے کاحق ہے۔ (العلق:١١١/١)

وليحفظ البطن و ما حوى: اور پيك اورجو كه پيك في كيا ہاں کی حفاظت کرنے سے مرادیہ ہے کہ پیٹے کے اندرحاال غذاہی جائے ،حرام اورمشتبہ چزوں سے بالکلیہ اجتناب کرے،اور پیٹ کے جومتصل اعضاء ہیں جیسے شرم گاہ دل ہاتھ اور پیرتو ان کو گنا ہوں ہے بالکلیہ بچائے ،شر مگاہ کوترام کاری میں ملوث نہ کرے، دل میں برے خیالات اور غلط عقیدہ کو جگہ نہ دے، ہاتھ غلط چیز ول کے لئے استعال نہ کرے، چوری نہ کرے،غیرمحرم کو نہ چھوئے ، اور پیر کے ذریعہ گنا ہ کے مقامات پر نہ جائے ، جیسے فلم ، ناچ گانا د تکھنے کے لئے جانا ۔ (انعلق: ۲/۲۱۵)

وليذكر الموت والبلي : كامطبيب كدول مين بي وجن نثين رہنا میا ہے کدایک دن چلتے پھرتے بدن سے روح نکال لی جائے گی ،اورموت کے آغوش میں جسم کو پہونچا دیا جائے گا۔جسم کی مڈیاں بوسیدہ ہوجا کیں گی ،اوراعضا مٹی میں مل کرخاک بن جائیں گے، جو مخص دنیا کی اس حقیقت کو جانتا ہے اس کے لئے لذات اور شہوات کو جھوڑنا آ سان ہوتا ہے، اور دنیا کے بجائے طاب آخرت کی فکر میں کوشاں ہوتا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آ گے فرمایا ہے کہ جو محض آخرت کے ثواب اور اس کی نعمتوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ اس فانی دنیا کی زیب وزینت کور ک کردیتا ہے،اس لئے کدونیا کی لذات اور آخرت کی نعتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں ،اور حق جل مجد ہ کے ساتھ ادب کا تقاضہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے قرب محبوب ہو،اوراس ہے دوری ناپیند ہو،اور جو شخص قرب کوناپیند اور دوری کو پیند کرتا ہوتو ایباشخص دنیا اوراس کے جھمیلوں میں بڑنے کورجیج دیتا ہے، اور جوشخص اللہ تعالیٰ ہے قرب

کا خواماں ہوتا ہے،وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے آخرت کی طلب میں لگار ہتا ہے،لہذامومن کو ہروقت اللہ تعالیٰ ہے قرب کی کوشش کرنی میا ہے ، اور آخرت کی فکر کرنی میا ہے ، اور فانی دنیا کی حقیقت اورموت کویا دکرتے رہنامیا ہے۔ (العلیق:۲/۲۱۵)

## موت مومن کے لئے تخذ ہے

﴿ ١٥٢١﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عَمُرو رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْفَةُ الْمُؤمِنِ الْمَوْتُ. (رواه البيهقي في شعب الايمان)

**حواله**: بيه قبي في شعب الايمان: ١٦ ١ / ٢، باب في الصبر على المصائب، حديث نمبر:٩٨٨٣\_

ت جمه: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه بروايت سے كه حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:'' کے مومن کے لئے موت تخذہے۔''

**تشیریع**: موت وہ عظیم فعت ہے مومن کے قل میں جس کے ذریعہ ہے وہ دنیا کے مصائب وآلام سے نجات بھی پاچاتا ہے، اواللہ نبارک وتعالیٰ کی نعتوں اور اخروی ثواب کامستحق بھی ہو جاتا ہے،لیکن اس کا بیرمطلب ہرگز نہیں ہے کہ زندگی مصیبت ہے، بلکہ زندگی اس اعتبار سے نعمت ہے کہ موت کے بعد جوآ رام وراحت نصیب ہوتی ہے اس کے حصول کی کوشش تو زندگی ہی میں ہوتی ہے ،اورزندگی میں کی جانے والی محنت کاثمر ہ ہی تو آخرت میں ملتاہے۔

تحفة المومن الموت: كافروفاجرموت عراتام، جبكه

بندهٔ مومن بخشش کوقبول کرتا ہے، اس لئے کہ موت ابدی سعادتوں کا ذریعہ ہے،اوراللہ تعالیٰ ے ملاقات کا وسیلہ ہے، موت وہ میں ہے جس کوعبور کر کے ہی اللہ تعالیٰ ہے ملاقات ہوتی ہے، البذاموت تومومن کے لئے مدیداور تخذے۔ (العلیق: ٢/٢١٦)

#### موت کے وقت یسینہ آنا

﴿١٥٢٢﴾ وَعَنُ بُرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَمُونُ بَعَرَق الْحَبِينِ (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة)

حواله: ترمذى شريف: ١/١، باب ماجاء ان المومن يموت بعرق الجبين، كتاب الجنائز ، حديث نمبر: ٩٨٢. نسائي شريف: ٢٠٢١. باب علامة موت المومن، كتاب الجنائذ، حديث نمبر: ١٨٢٩ - ابن ماجه شريف: ٩٠٠، باب ماجاء في المؤمن يوجر في النزع، كتاب الجنائز، حدير شنم بر ۱۳۵۴\_

ت جمه: حضرت بريده رضى الله تعالى عنه ہے روايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کے مومن بیشانی کے بینے کے ساتھ مرتا ہے۔'' تشريع: ال حديث شريف كاحاصل يدب كدمومن كي موت آساني ت آتي ہے،روح نکلتے وقت اس کوذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جیسے پسینہ نکلنے میں انسان کوکوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے،ای طرح روح نکلنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف کے کئی مطالب بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) ۔۔۔۔ پیشانی پر پسیند آنا کنامیہ ہے محنت ہے، صدیث کا مطلب ہیں ہے کہ مومن مرتے وقت بھی ماتھے پر پسیند لے کر جاتا ہے، آخری دم تک نیکیوں اور طاعات میں محنت کرتا رہتا ہے، کبھی بھی طاعات میں ڈھیا نہیں پڑتا، یہ مطلب سب سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ہے، کبھی بھی طاعات میں ڈھیا نہیں پڑتا، یہ مطلب سب سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ (۲) ۔۔۔ ماتھے کے پسیند سے مرنا موت کی سہولت سے کنامیہ ہے، مومن کوموت کے وقت زیادہ شدت نہیں ہوتی ، زیادہ سے زیادہ ماتھے کو پسیندہی آتا ہے۔ بیحد بیث قضیہ مہملہ نیادہ شدت نہیں ہوتی ، مطلب میہ کہ بعض مومنوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہدوں کے منافی نہیں ہے، حق تعالی کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے۔

(٣) ۔۔۔ ماتھے کاپیدنہ کنامیہ ہے شدت موت ہے ، مومن کوموت کے وقت اتی شدت پیش آتی ہے کہ ماتھا پسینہ پسینہ ہوجا تا ہے ، مومن کے لئے شدت بھی رحمت ہے ۔ (٣) ۔۔۔۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ اس حدیث کو اپنے ظاہر پر ہی رکھا جائے ، موت کے وقت ماتھے پر پسیند آنا بھی ایمان پر خاتمہ کی علامات میں ہے ایک علامت ہے ، چنانچہ میں نے بعض اکابر کے ساتھ خود میہ معاملہ دیکھا ہے کہ انتقال کے بعد بھی ان کی بیشانی پر پسینہ نمایاں طور پر نظر آرہا تھا، کیکن ہوفت موت ماتھے پر پسینہ نہ آنا ایمان نہ ہونے کی علامت مادلیل نہیں ۔ (اشرف التوضیح ) مرقا ق: ۲/۳۲۵، اللیق :۲/۲۲۱۔

## نا گہانی موت

﴿ ١٥٢٣﴾ وَعَنُ عُبَيُدِ اللهِ بُنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ الْفُحَاءَةِ اَنُحَذَهُ

الْأَسَفِ \_ (رواه ابوداؤد) وَزَادَ الْبَيهَقِيُّ فِي شُعُبِ الْإِيْمَان وَرَزِينُ فِي كِتَابِهِ أَخَذَهُ الْأَسَفِ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِ.

حواله: ابوداؤد شريف:٢/٣٣٣، باب موت الفجاءة، كتاب الجنائذ، حديث تمبر: ١١١٠-

ت جمه: حضرت عبیدالله بن خالدرضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہنا گہانی موت غصه کی بکڑے۔'' (ابو داؤو) اور بیہ قی نے شعب الایمان میں اوررزین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ کافر کے لئے غصہ کی پکڑ ہے،اورمؤمن کے لئے رحت ہے۔

تشومه: ياري كيموت بهتر موتى ب،اس كئ كمايام يماري ميس بنده كورجوع الی اللہ کی تو فیق ملتی ہے، اپنی بدا عمالیوں پر ندامت ہوتی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی پختہ نیت کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، جب کدامیا تک مرنے میں یہ بات نہیں ہوتی ،البذا ا بیا نک کی موت ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے غصہ کی علامت ہوتی ہے، اس حدیث شریف میں آ گے جو وضاحت ہے اس سے رمعلوم ہوتا ہے کہنا گہانی موت کا فرول کے حق میں بری ہے، کیکن ایمان والوں کے حق میں رحمت ہے، یعنی احجھی چیز ہے، کا فروں کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو یہ بات ٹھیک ہے، کیکن مجموعی اعتبار سے بیاری کی موت نا گہانی موت ہے بہتر ہے۔(مرقاۃ:۲/۳۲۷، اتعلیق:۲/۲۱۷)

## موت کے دفت رحمت کی امید

﴿١٥٢٣﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ دَعَلَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَآبٌ وَهُوَ فِى الْمَوُتِ فَقَالَ كَيُفَ تَحِدُكَ قَالَ اَرُجُو اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنِّى اَخَافُ ذُنُوبِى فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَيَحْتَمِعَانِ فِى قَلْبِ عَبُدٍ فِى مِثْل هذا الدَّمُ وُطِنِ إلَّا اَعُطَاهُ الله مَا يَرُجُوا وَامَنَهُ مِمَّا يَحَافُ (رواه الترمذي وابن ماجة) وَقَالَ التِّرُمِذِئَ هذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حواله: ترمذى شريف: ۱ / ۱ ، باب الرجاء بالله الخ، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ۹۸۳ ـ ابن ماجه شريف: ۳ ۱ ۳ ، باب ذكر الموت والاستعداد له، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ۲۲۱۱ ـ

قوجه المرك الله تعليه والم الكه تعالى عند الوايت به كه حضرت السول اكرم المرك الله عليه والم اكب نوجوان مريض كى عيادت كے لئے تشريف لے گئے، وہ قريب المرگ تھا، آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم نے اس به دريافت كيا كه تم اپ كوكيما پاتے ہو؟ اس نے كہا الله تعالى سے اس كى رحمت كى اميدر كھتا ہوں اور اپ گنا ہوں سے ڈرتا بھى ہوں، يہ من كر حضرت رسول الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: "كماس وقت ميں جب بنده كے دل ميں بيد باتيں جمع ہوتی ہيں تو الله تعالى اس كى خواہش كے مطابق عطا كرتے ہيں، اور جس بات سے ڈرتا ہے اس سے محفوظ ركھتا ہے۔" (تر فدى ، ابن ماجه ) تر فدى نے كہا ہے كہ يہ حديث غريب ہے۔

قعشریع: خوف ورجاء،امیدوییم بیظیم ختیں ہیں،اللہ تعالی بیا ہتاہے کہ بندہ اس کے رحم وکرم کا امیدوار بھی رہے،اوراس کے عذاب وقبر سے ڈرتا بھی رہے،مرتے وقت اگر کسی کے اندر بیاوصاف جمع ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیمومن ہے،اللہ تعالی اس بندہ کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے،اورا پنے غضب وغصہ ہے محفوظ رکھتا ہے۔

هـ في الموطر · ن اس وقت مين مرادسكرات الموت كازمانه بي معنى مرت وقت اس میں ہروہ زمانہ داخل ہے جوموت کے قریب ہوتا ہے، مثلاً مبارزت کا وقت قصاص کاونت پرسپ ونت وہ ہیں جوموت کے قریب کے او قات شار ہوتے ہیں۔

ماید جو: لعنی رحمت عطا کرتے ہیں۔

و المناء هما بخاون: يعني معاف كركے اور مغفرت فرما كريمز الے محفوظ ر کھتے ہیں۔

# ﴿الفصل الثالث ﴾

## موت کی آرزو کی ممانعت

﴿١٥٢٥﴾ وَعَنُ جَابِررَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَمَنُّو الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوُلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولُ عُمُرُ الْعَبُدِ وَيَرُزُقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِنَابَةَ\_ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ٣/٣٣٢.

قر جمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بروايت سے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر ماہا: که 'مهوت کی آرزومت کرو، اس وجہ ہے کیہ جال کنی کاوفت برڈا سخت ہے، سعادت کی علامت رہے ہے کہ بندہ کی عمر طویل ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کواپنی طرف رجوع کرنے کی تو فیق عطا کردے۔'' تشریح: مطلع کہتے ہیں ٹیلہ اور پہاڑی بلندی کوجس پر چڑھ کردوری جگہ کودیکھا جاتا ہے،اس حدیث شریف میں مطلع ہے مراد سکرات موت اوراس کی بختی ہے کہ آ دمی پہلے موت کی بختیوں ہے گذر کر پھرموت کی آغوش میں جاتا ہے۔

لاتحنو الموت: کا حاصل بیہ کی موت کا مرحلہ بہت بخت اور شکل ہوتا ہے، البذا جو کوئی شخص قلت صبر اور دنیاوی مصیبت کی وجہ ہے موت کی تمنا اور آرز وکرتا ہے تو اس پر بے شار شختیال اور شدائد ہوئی، اس لئے کہ ایک تو سکرات موت کی تختی ، دوسر ہے قلت صبر کی وجہ ہے موت کی تمنا جو مستوجب غضب البی ہے، اس لئے قلت صبر اور دنیا وی مصائب کی وجہ ہے موت کی تمنا کرنا منع ہے ، دوسر سے بید کہ موت تو برحق ہے، اس کو ایک نہ ایک دن ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالی نے اخر وی سعادت کی کمائی کے لئے انسان کی تخلیق کی ہے، اور زندگی جیسی عظیم نعمت سے نواز اہے، تو جب تک بینعمت باقی رہاس کو حصول آخر دے لئے نظیمت جاننا میا ہے۔ (العلیق: ۲/۲۱۷)

## طویل زندگی اچھے مل کے ساتھ

﴿ ١٥٢٧﴾ وَعَنُ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَنَا وَرَقَّقَنَا جَلَسُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَنَا وَرَقَقَنَا فَبَكَىٰ سَعَدُ بُنُ آبِى وَقَاصٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَاكُثَرَ البُكَاءَ فَقَالَ لِلهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَاكُثَرَ البُكَاءَ فَقَالَ لِللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَاكُثَرَ البُكَاءَ فَقَالَ لِللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَسَلَّمَ يَا سَعُدُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعُدُ إِنَ لَلهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعُدُ إِنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا سَعُدُ إِنَ اللهُ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا سَعَدُ إِنْ كُنُتَ خُلِقُتَ لِلْحَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمُرُكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُو خَيْرٌ كُنُتَ خُلِقُتَ لِلْحَنَّةِ فَمَا طَالَ عُمُرُكَ وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُو خَيْرٌ

لَكَ ـ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ۵/۲ ۹/۵.

توجمه: حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے گہم حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹے ہوئے تھے کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی تو ہم پر رفت طاری ہوگئی ،حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه روپڑے ، اور خوب روئے ، اور بولے کاش میں مرچکا ہوتا ، آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ اے سعد! کیاتم میر بیاس موت کی تمنا کر رہے ہو، آنخضرت اگر مسلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کو تین مرتبہ یہ کلمات و ہرائے ، پھر آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد! اگر تم جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہوتو تمہاری عمر جس قد راہی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد! اگر تم جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہوتو تمہاری عمر جس قد راہی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد! اگر تم جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہوتو تمہاری عمر جس قد راہی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد! اگر تم جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہوتو تمہاری عمر جس قد راہی وسلم کے اور تمہارا تم اس فرمایا کے اس فرمایا کہ اس فرمایا کے اس فرمایا کہ اس فرمایا کے اس فرمایا کی فرم کے اس فرمایا کہ کہ دورائے کی کرم خوب کے اس فرمایا کے اس فرمای

قشریع: موت کی آرزواجھی چیز نہیں ہے، بالخصوص آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی نعمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی نعمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی نعمت کی شکل میں میسر تھی ،اس وقت کسی کاموت کی تمنا کرنا بہت تعجب کی بات تھی ،اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لئے جنت مقرر کی ہے قوزندہ رہنا اور نیک کام کرنا جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے لئے جہنم لکھر کھی ہے تو اس کے لئے نہ تو مر نے میں کوئی بھلائی ہے، اور نہ موت جلد طلب کرنے میں کوئی فائدہ ہے۔

اعندای تتمنی الموت: کیاتم میرے مامنے موت طاب کررہ موج آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیرت سے یہ بات فرمائی، اورآ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین باریہ بات دہرائی، حاصل یہ تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ

الدفيق الفصيع ١٠٠٠٠٠ باب تمنى الموت وذكره وللمفيق الفصيع الموت وذكره والم على المعاضري اوران سراه راست مستفيد مونا ايك بهت عظيم اعز از ب، مرنى کے بعد اخروی نعتیں تو مل حاکمیں گی ،لیکن سر دست اس عظیم نعمت ہے محرومی تو ہوہی جائے گی ، اس بات کوتم جان کر بھی موت کی آرزو کر رہے ہو، بڑی جبرت کی بات ہے۔ (التعليق:۲/۲۱۸مر قاة:۲/۳۲۷)

## موت کی تمنانہ کرنے کی وجہ

﴿١٥٢٤﴾ وَعَنُ حَارِثَةَ بُن مُضَرَّبٌ قَالَ دَخَلُتُ عَلى خَبَّابِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالِيٰ عَنْهُ وَقَدِ اكْتَواي سَبُعاً فَقَالَ لَوُ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَايَتَمَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيُتُهُ وَلَقَدُ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمُلِكُ دِرُهَما وَإِنَّ فِي جانِب بَيْنِي الْانَ لَارْبَعِينَ الْفَ دِرُهَم قَالَ ثُمَّ أَتِيَ بِكَفَيْهِ فَلَمَّا رَاهُ بَكِيْ وَقَالَ وَلَكِنُ حَمْزَةُ لَمُ يُوجَدُلَةً كَفَيِّ الَّا يُرُدَّةً مَلُحَاءُ اذَا جُعلَتُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَصَتُ عَنْ فَلَمَيْهِ وَاذَا جُعِلَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتُ عَنُ رَأْسِهِ حَتِيْ مُدَّتُ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيُهِ الْإِذُ حِرُ (رواه احمد والترمذي) إلَّا أَنَّهُ لَمُ يَذُكُرُ ثُمَّ أَتِيَ بكَفَنِهِ إلى اخِرهِ\_

حواله: مسنداحمد: ۱۱۱/۵، ترمذی شریف: ۱۹۱/۱، باب ماجاء في النهي عن التمني للموت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: • ٩٥-قرجمه: حضرت حارثه بن مضربٌ بيروايت ہے كه ميں حضرت خباب رضي الله

تعالیٰ عند کی عیادت کے لئے گیا، انہوں نے سات جگہ جسم کو دغوا رکھا تھا، انہوں نے فر مایا کہ اگر میں نے حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے بيان نه رکھا ہوتا كہتم ميں سے كوئى شخص موت کی تمنانه کرے ہو میں موت کی تمنا کرتا، بلاشبہ میں نے اینے آپ کوحضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اس حال میں دیکھا کہ میرے یاس ایک درہم بھی نہیں تھا، اب میرے گھرکے کونہ میں بیالیس ہزار درہم پڑے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت خیاب رضی اللہ تعالی عند کے پاس کفن لایا گیا تو آ پ د مکھ کررویر سے اور فرمایا کہ آ ، جمزہ ! ان کو پورا کفن بھی میسرنہیں ہوا،صرف ایک دھاری دار بیا درتھی ، جب پیر ڈھکے جاتے تو سرکھل جاتا اور جب، كو دُه كا جاتا تو پير كل جات البذاميا درسر يراو رُهادي ، اور پيرول پر اذ خـــو [گهاس] ڈالدی گئی۔(احد، ترندی) کیکن ترندی نے کفن لایا گیا ہے آخر تک نہیں نقل کیا ہے۔

تشريح: وقد اكتوى سيعا: يعن صرت خياب رضي الله تعالى عنه نے بیاری کی وجہ ہے بطورعلاج اپنے بدن میں سات جگہ دغوا رکھا تھا، زمانہ ماضی میں لوہے وغیرہ سے دغوانے کاعمل بہت می بھار پول کے لئے مشہوراورمعروف تھا،اس حدیث شریف سے بہمعلوم ہوتا ہے کہ لوہ وغیرہ سے داغنے کے ذرایعہ علاج جائز ہے، جب کہ بعض احادیث میں داغنے کی ممانعت وار دہوئی ہے، چنانچہ علماء حدیث نے اس کے بارے میں بیہ فرمایا ہے کہاں میں داغنے کی ممانعت اس وجہ ہے تھی کہلوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ شفااس کے ذر بعہ ہوتی ہے،اگر کوئی پیاء تقا در کھے کہ داغنے کاعمل محض سبب ہے،اور شفادینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو داغنے کے ذرایعہ علاج میں کوئی حرج نہیں ہے۔

لتهمنية اه: حضرت خياب رضي الله تعالى عنه كاموت كي آرز واورتمنا كرناياتو اس بناء برتھا کہآ گجس بیاری میں مبتلا تھے،اس کی شدت اور تکلیف ہے بے قرار تھے،اس بناء ہر آ یٹ نے اپنے بدن پر داغ بھی لگوائے تھے، پاس وجہ سے کماللہ تعالی نے جو مال ودولت کی کٹرت عطا کی تھی اس کی ریل پیل کہیں گناہ میں گرفتار نہ کراد ہے، اور یہی بات زیادہ ظاہر ہے، اور اس کی تائیدان کے آگے والے جملہ ہے ہوتی ہے جس میں انہوں نے اس بیاری کے زمانہ کی حالت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ کی اپنی حالت بیان کی ہے۔ (التعلیق: ۲/۲۱۹)

قلصت عن راسه: یعنی حضرت محز وضی الله تعالی عنه جوسید الشهداء اور الشخص تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے چچا ہیں، ان کوجس بپا در میں فن کیا گیاوہ اتن حجوثی تحقی کہ بیر پر ڈالی جاتی تھی تو بیر کھل جاتے ہے، آخر کارسر کو بپار ڈالی جاتی تھی تو بیر کھل جاتے ہے، آخر کارسر کو بپار درے ڈھا تک کرا ذخر جوا یک گھاس ہے بیر پر ڈالدی گئی، اس حدیث شریف ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ صابر فقیر شکر گذار مالدارے افضل ہے، اس وجہ سے کہ حضر ہ خباب رضی الله تعالی عنه نے جو مالدارا ورشکر گذار مالدار سول صلی الله تعالی علیه وسلم تھانہوں نے اپنی مالداری کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا۔ (العلیق: ۲/۳۲۸،۲/۲۱۹)



# باب مايقال عند من حضره الموت ( قریب المرگ کے سامنے جو چیز پڑھی جاتی کابیان)

رقم الحديث:۱۵۲۸/۱۵۲۸\_۱۵۴۵\_

#### الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ باب مايقال عند من حضره الموت

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب مایقال عند من حضره الموت (قریبالرگ کے ماضے ویز پڑھی جاتی کابیان)

جس مسلمان پرموت کے آثار وعلامات ظاہر ہوجا ئیں ،اوروہ چند منٹوں کامہمان ہوتو اسکے پاس لا اللہ الا اللہ پڑھنا سورہ کیلین کی تااوت کرنا اور ''انا للہ و انا المیہ راجعون'' پڑھنا ہوا کہ اللہ الا اللہ پڑھنا سورہ کی افادیت میں ان وعاؤں کا تذکرہ ہے، علاء نے موت کی علامات بیکھی ہیں: پیرست ہوجاتے ہیں ،اگر کھڑا کریں تو کھڑا نہ ہوسکے، کان اور ناک کا بانسہ ٹیڑھا ہوجا تا ہے ،کن بٹیاں بیٹھ جاتی ہیں ،خصیتین کی کھال لٹک جاتی ہے۔

﴿الفصدل الاول﴾ قريب المرك كوكلمة توحيد كى تلقين ﴿١٥٢٨﴾ وَعَنُ أَبِئُ سَعِيْدٍ وَأَبِئُ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِنُوُا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: • • ٣٠/ ١ ، باب تلقين الموتى "لا اله الا الله" كتاب الجنائز ، حديث نمبر: ٩١٦\_

قو جمه: حضرت ابوسعیدخدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کواپنے مردوں کو کلمہ ''لا الله الا اللهٰ'' کی تلقین کرو۔''

تشریع: "موتی" ہمراد:رانج یہی ہے کہ قریب الموت ہے،جب کسی کی موت کا وقت قریب الموت ہے، جب کسی کی موت کا وقت قریب ہوتو اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھاجائے، تا کہ من کروہ بھی پڑھنے گئے،اس کو تکم ندکیا جائے، ہوسکتا ہے غلبہ تکلیف میں کیا کہہ بیٹھے۔

بعض حضرات نے "موتی" کوفقیقی معنی پرمحمول کیا ہے،اس سے مراد قریب الموت نہیں، بلکہ میت مراد ہے،اور تلقین سے مراد تلقین القبور ہے،لیکن رائے اور حنفیہ کے ہال ظاہر الروایة یہی ہے کہ تلقین قبور نہ کی جائے ۔اوراس سے مراد قریب المرگ ہی ہے۔

ایسے ہی فصل ثانی میں صدیث معقل بن بیار:"اقرؤا سورہ یاس علی موتا کم" میں بھی راجے یہی ہے کہ موتی ہے مراد قریب الموت ہے۔(اشرف التوضیح)

اور تلقین سنت علی الکفایہ ہے،میت کے اہل خانہ کوسب سے پہلے تلقین کرنا ہا ہے، اگروہ نہ کریں تو پھران کے علاوہ جوقریبی رشتہ دار ہیں ان کے ذمہ ہے۔ الدفيق الفصيع ١٠٠٠٠٠ باب مايقال عند من حضره الموت من عند من حضره الموت قريب المرك شخص جب ايك مرتبكلمه براه كل في المرك شخص جب ايك مرتبكلمه براه كل في المرك شخص جب ايك مرتبكلمه براه كل في المرك شخص جب ايك مرتبكلمه براه الموت المرك في الم کہیںانکارنہ کربیٹھے۔(م قاۃ: ۲/۳۲۸)

### تلقين كي حكمت

چونکہ شیطان قریب المرگ شخص کے پاس اس کاعقیدہ خراب کرنے کے لئے حاضر رہتا ہے، الہذاای وقت تو حید کی جانب متوجہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے، تا کہ شیطان اینے منصوبہ میں کامیاب ندہویائے۔

اس کےعلاوہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے: ''مسن کسان آخسر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة" (ابوداؤد شويف: ٢/٣٨٣) ٢ جس شخص كا آخری کلام''لااله الااللهٰ'' ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ۲ انسان اس بیثارت کامصداق بن حائے ،اس مقصد ہے بھی تلقین کی حاتی ہے۔

### قریب المرگ سے اچھی بات کہنی جائے

﴿ ١٥٢٩ ﴾ وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرُتُمُ الْمَرِيْضَ أو الْمَيْتَ فَفُولُوا خَيْراً فَإِنَّ الْمَلِيكَةَ يُوَّمِّنُونَ عَلَى مَاتَقُولُونَ. (رواه مسلم)

**حواله**: مسلم شريف: • • ٣٠/ ١ ، باب مايقول عند المريض والميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٩١٩\_

قوجمه: حضرت امسلمه رضى الله تعالى عنها بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہ جبتم کسی بیاریا قریب المرگ هخص کے پاس جاؤتو كلمات خيركهو، كيول كيتم جوكلمات كهته موفر شية اس برآ مين كهته بهن. "

تشریع: مریض کے پاس عیادت کیلئے جایا جائے تو اس کے حق میں شفاء کی دعا کی جائے ،قریب المرگ شخص ہے تو اس کے لئے دعا ، مغفرت کی حائے ،کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے مریض کو تکلیف پہو نے ، جو بھی دعا کی جائے گی فرشتے اس برآ مین کہیں گے۔

فقو لو ١ خدر ١: علامه نوويٌ فرمات به الكاس استغفار اوردعا خير كاستحباب معلوم ہوتا ہے،میت سے مرا دوہ شخص ہے جو قریب المرگ ہو،اس کے سامنے سب سے بہتر بات كلمه "لا الله الا الله" كي تلقين بير (التعليق:٢/٢١٩م قاة:٢/٣٢٩)

### مصیبت کےوقت کی دعا

﴿ ١٥٣٠﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا اَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ اللَّهُمَّ اجُرُنِيُ فِي مُصِيبَتِي وَاخْلِفُ لِي خَيْراً مِنْهَا إِلَّا اَخُلَفَ اللّٰهُ لَهُ خَيُراً مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ اَيُو سَلَمَةَ قُلُتُ اَيُّ الْمُسُلِمِيْنَ خَيْرٌ · مِّنُ أَبِيُ سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَاخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: • • ٣٠ / ١ ، باب مايقال عند المصيبة، كتاب الجنائز ، حديث تمبر: ٩١٩ \_

توجه: حضرت امسلم الله تعاليه وسلم في الله تعالى عنهاى سے روايت ہے كه حضرت رسول اكرم سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: "كه جب كسى مسلمان كوكوئى مصيبت به و في تواس وقت وہ كہ، جس كاحكم الله تعالى في ديا ہے، يعنى يوكلمات كہد: "إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللّهِ وَ اَجْعُونَ اَللّهُ مَّ اُجُرُنِي فِي مُصِيبَةِ فَي وَ اُخُلِفُ لِي خَيْراً مِنْهَا" بهم الله بى كے بيں، اور بهم سب الله هم الله بى كے بيں، اور بهم سب الله هم الله بى كے بيں، اور بهم سب بهتر بدله دے بتو الله تعالى اس كو بهتر بدله عطا كرتا ہے، جب مير سے قو برابوسلمه كا انتقال ہوا، تو بہتر بدله دے بهتر كون مسلمان ہوسكت ہے، وہ اس گھرا في سے تعلق ركھتے تھے جو ميں سفى الله تعالى عليه وسلم كى طرف سب سے بہلے بجرت كرك آيا، كيكن ميں في نہ كورہ كلمات كہ، تو الله تعالى عليه وسلم كى طرف سب سے بہلے بجرت كرك آيا، كيكن ميں في نہ كورہ كلمات كہ، تو الله تعالى غنه محجم ابوسلمه رضى الله تعالى عنه كے بدله ميں حضرت نبى كريم مسلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت كامو قعہ عطاكر ديا۔

قعشر دیج: بنده جب کسی مصیبت سے دوبیار ہوتو اس کومبر کرنا بیا ہے ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر بدلہ کی دعا کرنا بیا ہے ، اور بوقت مصیبت اللہ تعالیٰ نے جود عاتلقین کی ہے: "ان الله وان الله دراجه ون" پڑھنا بیا ہے ، اس دعا کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے کی بدولت اللہ تعالیٰ خوش ہوکر بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں ، اس حدیث کی راویہ حضرت رہنے کی بدولت اللہ تعالیٰ عنہا حدیث رسول نقل کرنے کے بعد خود اپنا تجربہ بتاتی ہیں کہ میر سے شوہر ' ابوسلمہ' تھے، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں متاز مقام کے عامل تھے، ظاہر بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد یوہ عورت کو ان جیسا شخص شوہر کی شکل میں ملنا تقریباً نامم کن تھا، میں نے ان کی وفات پر صبر کیا، اور مذکورہ دعاء پڑھی ، تو مجھ کو خلاف تو قع محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی وفات پر صبر کیا، اور مذکورہ دعاء پڑھی ، تو مجھ کو خلاف تو قع محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان

ے کہیں بہتر بلکہ تمام انسانوں میں سب سے افضل شخصیت جناب محدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت کاموقعہ مل گیا،اوراللہ تعالیٰ نے مجھےان کی بیوی ہونے کااعز از عطافر مایا۔ فلما مات الوسلمة: حضرت ابوسلمدض الله تعالى عنه كانام عبدالله بن عبدالاسدامخر وي تقاءان كي وفات مهم ين هوئي،غز وهُ احد مين شديد زخم آيا تقاءيبي زخم وفات كاسب بنابه

ای الے مسلمین خیر: حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں یہ بات اپنی طرف ہے فر مائی ہے، ورنہ حقیقت بیہے کہ بہت ے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے افضل تھے۔

او ل سبت هاجر: جواول مكورمه ع بجرت كرك مدينظيمة ع ان میں سب سے پہلے مسلمان حضر ت ابوسلمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہی تھے،حضر ت ابوسلمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے عیال سمیت سب سے پہلے ہجرت کی۔ (مرقاۃ: ۲/۳۲۹)

### مت کی آئیسی بند کرنا

﴿ ١٥٣١ ﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِي سَلَمَةَ وَقَدُ شَقَّ بَصَرُهُ فَٱغُمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّو حَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدُعُوا عَلَى ٱنْفُسِكُمُ إِلَّا بِحَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلْئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَاتَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ ٱللُّهُ مَّ اغُفِرُ لِاَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعُ دَرَجَنَةً فِي الْمَهُدِيِّينَ وَاخْلُفُهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرُلْنَا وَلَهُ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ وَاقْسَحُ لَهُ فِي قَبُرِهِ

وَنُوِّرُ لَهُ فِيهِ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: • • ٣٠/ ١ ، باب في اغماض الميت والدعاء له اذا حضو، كتاب الجنائز، عديث نمبر: ٩٢٠ \_

قرجمه: حضرت امسلمه رضى الله تعالى عنها بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عباوت کے لئے تشریف لائے جب کیہ ابوسلمه رضی الله تعالیٰ عنه کی آئکھیں پتھرا چکی تھیں ،آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آ تکھول کو بند کر کے ارشاد فرمایا: '' کہ بلاشیہ جب روح قبض ہوجاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے جاتی ہے، پہ کلمات من کر گھروا لے دہاڑیں مارکر رونے گئے، تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوایے حق میں صرف بھلائی کی دعا کرو، اس لئے کہتم جو کہتے ہوفرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اے اللہ! ابوسلمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فر مادیجئے ۔ ہدایت یا فتہ لوگوں میں ان کے درجات بلند کر دیجئے ، اور پیماندگان میں ان کا جائشین بنائے ،ا بے سارے جہانوں کے رب! ہماری اوران کی مغفرت فرما دیجئے ،ان کوقیر میں وسعت عطا کر نے ،اوران کی قبر کومنورفر مادیجئے۔''

**تنشیریع**: جب کسی شخص کاانتال ہوتو میت کے گھروالوں کو بیا ہے کہ اگر میت کی آ نکھیں کھلی ہیں توان کو بند کر دے،اورم حوم کے حق میں دعا ،مغفرت کی جائے۔

و قبل شبق بصده: قريب المرك شخص كي كيفيت يهي موتى ہے كه جس طرف د کچتاہے اس طرف د کچتارہ جاتا ہے،نظریں دوسری طرف پھرنہیں یاتی ہیں۔

فاغهضه: ٱنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے حضرت ابوسلمه رضى الله تعالى عنه کی آئکھیں بند فر مادیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کیمیت کی آئکھیں بند کردینامستحب ہے، اگرآ نکھیں بند نہ کی جائیں تو میت کی ہیئت دیکھنے میں بری گلے گی۔ ان الروح اذا قبض: علامه عني قرمات بين كدميت كي أ تكهيل بند کرنے کی علت پیہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو بینا ئی بھی چلی جاتی ہے ۔لہذا آئکھیں کھلی رہنا ہے فائدہ ہے،البذاموت کے بعد آئکھوں کو بند کر دینا ہی بہتر ہے۔

لاتداعو اعلى انفسكم الابخير: ال جزكامطبيب كايخ ق میں یا میت کے حق میں ایس کوئی بات نہ کہنا بیائے جواللہ تعالیٰ کی رضاء کے خلاف ہو،اس لئے کہ بندہ جو بھی کلمہ ٔ خیریا شرزبان ہے نکالے گا فرشتے اس پر آمین کہیں گے، بسااوقات انسان مصیبت کے وقت میں اپنی زبان ہے ایسی بات نکالتا ہے جواس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے،لہٰدا آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی تا کید فرمائی کہ مصیبت کی گھڑی میں بھی کلمۂ خیر ہی زبان سے نکالو۔

اللهم اغفر لابس سلمة: ال معلوم بواكميت ك لي وعا مغفرت سنت ہے۔

وافسح له في قبره: قبرجوكة خرت كى منازل مين بي پلىمزل ، اس میں جود شوار مال پیش آتی ہیں، مثلاً قبر کا میت کو دیا نا اور قبر کا میت کے لئے تنگ ہونا،ان سبامور ہے حفاظت کی دعاءے۔

ررسے تعاصب برائے۔، و نور اله فید: قبرگ تاریکی ہے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی ہے۔ (فتی المہم: ۲/۳۱۹)

## میت کوچا در سے ڈھانپنا

﴿١٥٣٢﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِّي سُحَّى بِبُرُدٍ حبرة \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢١ ١/١، باب الدخول على الميت بعد الموت، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١١١١ مسلم شويف: ٢٠٠١ ١، باب تسجية الميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٩٣٢\_

ت جمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بروايت سے كه حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کی و فات ہوئی تو دھاری والی پمنی میا درآ تخضرت صلی الله تعالیٰ عليه وسلم کوا وڙھا دي گئي ۔

تشريح: ال حديث شريف معلوم مواكيميت كويا در عدد ها نك دينا ىيائے۔

سُجّے یبر و جبر و: "جبر ة: "جبرة" عاے سره کے اتھے،اور با كافتے ہے، یمن کی بیا در میں ہےا کے قتم کی بیا درمرا دہے۔

# ﴿الفصل الثاني ﴾

### كلمه طيبه برخاتمه كاثواب

﴿١٥٣٣﴾ وَعَنُ مُعَاذِبُنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ اخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ (رواه ابوداؤد) حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٣٣٨، باب في التلقين، كتاب الجنائز، عديث نمبر:٣١١٦\_

قو جمه: حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول اكر مسلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا: ''كه جس كا آخرى كلام ''لا السه الا الله'' مووه جنت ميں داخل موگا۔''

تنفویع: اس صدیث شریف ہے کلمہ طیبہ کی فضیات سمجھ میں آ رہی ہے، اور نہایت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو بوقت موت ریم مبارک کلمہ بڑھنے کی تو فیق مل جائے، آگر کسی نے اس کلمہ کو بڑھنے کے بعد مزید کوئی کلام کئے بغیر اللہ تعالیٰ سے ملا قات کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کلمہ کو بڑھنے کے بعد مزید کوئی کلام کئے بغیر اللہ تعالیٰ سے ملا قات کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی برکت اور اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرما دیں گے ۔ اسی وجہ سے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف مواقع براس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ قریب المرگ شخص کو کلمہ ہو طیبہ کی تلقین کیا کرو۔

من کان آخر کلاهاد: علاء نے کھا ہے کہ قریب المرگ شخص کوکلمہ کی القین تو کی جائے ،لین اگر سی کو کلمہ کی ساتھ کی جائے ،لین ایک مرتبہ پڑھ لے تو پھر دوبار ہ تلقین نہ کی جائے ،لین ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی دنیوی کلام کرلیا ہے تو پھر تلقین کی جائے تا کہ آخری کلام کلم طیبہ کا اقرار بھی رہ اور حدیث کی بٹارت کا مستحق ہو سکے۔

لاالاء الا الله: پوراکلم مراد ہے، کیونکہ 'لا الله الا الله 'شرعاً شہادتین کالقب ہے۔ لا خل الہ ہون اللہ ہوں کے ہزا بھگتنے کے بعد جنت میں لاخیل مراد ہے، لیکن پہلے معنی کا اختال قوی ہے، کیونکہ جنت میں تو تمام مسلمان ہی جا کیں گے، جن کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، ان کی جنت میں داخلہ کی خصوصیت اسی وقت ہوگی جب گنا ہوں کی ہزا کے بغیر محض اللہ تعالی کے فضل ہے جنت میں اولین داخلہ لی جائے۔ (مرقا ق: ۲/۳۳۱)

### قریب المرگ کے پاس سور کالیین بڑھنے کا حکم

﴿ ١٥٣٣﴾ وَعَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ فَالَ رَصْلَمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ مَا رَصُورَةً بِس عَلَى مَوْتَاكُمُ وَسُلَّمَ اِقْرَءُ وَا سُورَةً بِس عَلَى مَوْتَاكُمُ ورواه احمد وابوداؤد وابن ماجة)

حواله: مسند احمد: ۵/۲۷، ابوداؤد شریف: ۲/۳۴۵، باب القرأة عند المیت، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۳۱۲۱-ابن ماجه شریف: ۴۰۱، باب ماجاء فیما یقال عند المریض، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۱۳۲۸

 رموقاۃ: ۱۳۳۱) [جس شخص نے جمعہ کے دن اپنے والدین یا دونوں میں ہے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اوران کے پاس یلیمن شریف کو پڑھاتو اس کے ہر حرف کے بدلہ میں اس کی مخفرت کی جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ سورۂ لیلیمن مردول کے لئے پڑھی جائے تو ان کو راحت نصیب ہوتی ہے، اور قریب المرگ کے پاس پڑھی جائے تو اس کے لئے آسانی ہوجاتی راحت نصیب ہوتی ہے، اور قریب المرگ کے پاس پڑھی جائے تو اس کے لئے آسانی ہوجاتی ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۳۱) لتعلیق: ۲/۲۲۱)

### مسلمان ميت كوبوسه دينا

﴿ ١٥٣٥﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثُمَانَ بُنَ مَظُعُونِ وَهُوَ مَيِّتَ وَهُوَ يَبُكِى حَتْى سَالَ دُمُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُهِ عُثُمَانَ \_ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة)

حواله: ترمذى شريف: ۱/۱، باب ماجاء فى تقبيل الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٩٨٩ ـ ابوداؤد شريف: ٢/٣٥١، باب فى تقبيل الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٣١٦٣ ـ ابن ماجه شريف: ٥٠١، باب ماجاء فى تقبيل الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٣٥٦١ ـ

قرجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی عنہ کی میت کا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کا بوسر لیا اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رور ہے تھے، یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسومبارک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے ریگرے۔

قعن ربح: اس حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ میت کابوسہ لیمنا درست ہے،
آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوحضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہے بہت محبت محبت محب سخی ،اس کا اظہار حدیث باب میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل ہے ہو رہا ہے،
آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کے گھر تشریف لیے ،اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیا در ہٹا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیا در ہٹا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کابوسہ لیا۔

قبل عشمان بن مظعون رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ ججرت کے تقریباً ڈھائی سالہ عند آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ ججرت کے تقریباً ڈھائی سال بعد آپ کی و فات ہوئی، سب سے پہلے آپ ہی کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی ہے۔ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی و فات کے بعد اظہار محبت کے لئے بوسہ لیا۔ (مرقا ق ۲/۳۳۲)

## حضرت ابو بكررضي اللهءنه كاآنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كابوسه لينا

﴿ ١٥٣١﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ إِنَّ آبَابَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَسُلَمَ وَهُوَ مَيِّتٌ (رواه الترمذي وابن ماجة)

حواله: ترمذى شريف: ٩٣ ا/١، باب ماجاء فى تقبيل الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٩٨٩ ـ ابن ماجه شريف: ٥٠ ١، باب ماجاء فى تقبيل الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٣٥٢ ـ قرجه: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے ہی روایت ہے که حضرت ابو بکر رضی الله تعالی علیه وسلم کاس وقت بوسه لیا جب که آنج ضرت میں اگر م صلی الله تعالی علیه وسلم کا عنه نے حضرت نبی اکر م صلی الله تعالی علیه وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔

قشریع: ای حدیث شریف ہے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کابوسہ لیما درست ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی و فات کے بعد آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چروا نور کھول کرآنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چروا نور کھول کرآنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیثانی کا بوسہ لیا تھا۔

#### تد فین میں جلدی

﴿ ١٥٣٧﴾ وَعَنُ حُصَيُنِ بُنِ وَحُوَحٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَلَّهُ طَلَحَةً بُنَ البُرَاءِ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّى لَا أَرْى طَلَحَةَ إِلّا قَدُ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَاذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسُلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ اللّهُ وَانْ إِنْ دَاؤِد) بَنْ ظَهُرَانَى الْهُلهِ ورواه ابو داؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٣٥٠، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها، كتاب الجنائز، عديث تمبر:٣١٥٩\_

توجمہ: حضرت حصیین بن وحوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں آن مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

'' كه ميں سمجھتا ہوں كەحضرت طلحه رضى الله تعالى عنه كى موت كا وقت قريب آجكا ہے، تو مجھے ان کی وفات کی اطلاع کردینا اوران کی نجهیز وتکفین میں جلدی کرنا ،اس وجہ ہے کہ مسلمان میت کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس کواس کے گھر والوں کے درمیان زیادہ دیر تک روک كرركهاجائے۔"

تشريع: وعجلوا فانه لاينبغي لجيفة مسلم: ليني جسكي شخص کی موت واقع ہوجائے تو اس کی جھپنر و تکفین میں جلدی کرنا بیا ہے ،بغیر کسی شرعی عذر کے · اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے،اس لئے اگر میت کو دہر تک رکھاجائے اوراس کی مد فین تا خیرے کی جائے تو میت کے جسم ہے بدبو آنے لگتی ہے، اور میت پھو لنے لگتی ہے، اور لوگ اس کی وجہ ہے میت ہے کراہت اور نا پسدید گی کاروبہ اختیار کرنے لگتے ہیں، جواس کی امانت وحقارت ہے، حالانکہ ہرمومن کواللہ تعالی نے مکرم پیدا کیا ہے، لہذا مناسب بیہ کے کمیت کی جلدا زجلد ید فین کی جائے ، نیز میت جب تک گھر میں موجود رہتی ہے امل میت کھانے پینے کام کاج ہے رکے رہتے ہیں، غم بھی تازہ رہتاہے،اورجس طرح وہ باعزت مرنے سے پہلے تھا،مرنے کے بعد بھی باعزت رہے،اسی وجہ ہے حدیث شریف میں جلد تدفین کرنے کاامر واردہواہے\_(العلیق:۲/۲۲۲،مرقاۃ:۲/۳۳۲،طبی:۳/۳۵۶)

﴿الفصل الثالث ﴾

قریب المرگ وتلقین کرنے کی تا کید

﴿ ١٥٣٨ ﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُن جَعُفَر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيْ عَنَّهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِنُوا مَوْتَاكُمُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سَبُحَانَ اللهِ رَبِ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ" قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ كَيُفَ لِلْأَحْيَاءِ قَالَ اَجُودُ وَاَجُودُ \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ٢٠٠ ما ، باب تلقين الميت "لا اله الا الله"، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٣٣٦ \_

تعشویع: عبدالله بن جعفر بن ابوطالب: حبشه میں پیدا ہوئے ، اسلام میں جوسب سے پہلا بچہ پیدا ہوا اس کا شرف آپ کو حاصل ہے، آپ ٹرٹے ہی ظریف الطبع بر دہاراور نیک تھے، سخاوت میں بے مثال تھے، آپ کوائی وجہ ہے '' بچر الجود' [ سخاوت کا سمندر] کہا جاتا تھا، بعض حضرات نے کہا ہے کہ اسلام میں ان سے زیادہ کوئی بخی نہیں تھا۔ (مرقاۃ: ۲/۳۳۲) حدیث باب میں جو کلمہ نہ کور ہے یہ بڑا ہی عظیم اور بابر کت کلمہ ہے، اس کلمہ کے حدیث باب میں جو کلمہ نہ کور ہے یہ بڑا ہی عظیم اور بابر کت کلمہ ہے، اور قریب بڑھے سے بڑے فو اکد وابسۃ ہیں، یہ کلمہ زندہ لوگوں کے لئے بھی باعث نفع ہے، اور قریب المرگ شخص بڑھے واس کے لئے بہت ہی فائدہ کا ذریعہ ہے۔

لا اله الا الله الحليم الكريم: صاحب مرقاة في ابن عساكر كحواله ے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت نقل کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ چند کلمات ہیں جن کو پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ جب کہوہ اپنی وفات كے وقت ان كلمات كورير هے: "لا الله الا الله الحليم الكويم" تين بار، "الحمد لله رب العالمين" تين مار، "تبارك الذي بيده الملك يحي ويميت وهو على كل شيء قديو" آخير مين يره هي - (مرقاة: ٢/٣٣٣)

### مومن کی روح کااعز از

﴿ ١٥٣٩ ﴾ وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيَّتُ تَحُضُرُهُ الْمَلْئِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً قَالُوا أُخُرُجيُ آيَّتُهَا النَّفُسُ الطَّيْبَةُ كَانَتُ فِي الْحَسَدِ الطَّيّبِ أُخُرُجِي حَمِيدَةً وَأَبُشِرِي بِرَوُح وَرَيُحَانِ وَرَبِّ غَيْرٍ غَضْبَانَ فَلَا تَزَالُ يُعَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَحُرُجَ ثُمَّ يُعُرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنُ هِذَا فَيَقُولُونَ فُلاَنَّ فَيُقَالُ مَرُحَباً بِالنَّفُس الطُّيْبَةِ كَانَتُ فِي الْحَسَدِ الطُّيْبِ أُدُخُلِي حَمِيْدَةً وَٱبْشِرِي برَوُح وَرَيُحَانَ وَرَبِّ غَيْرِ غَضُبَانَ فَلَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تُنتَهِيَ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا الله فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءَ قَالَ أَخُرُجِي آيَتُهَا النَّفُسُ الْحَبِيثَةُ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْحَبِيْثِ أُخُرُجِي ذَمِيْمَةٌ وَابْشِرِي بِحَمِيهُم وَغَسَّاقِ وَاخَرَمِنُ شَكُلِهِ أَزُوَاجٍ فَمَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَٰلِكَ

حَنَّى تَكُرُجَ ثُمَّ يُعُرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنُ هَذَا فَيُقَالُ فَلَانٌ فَيُقَالُ لَامَرُحَبا بِالنَّفُسِ الْعَبِيثَةِ كَانَتُ فِي الْحَسَدِ الْعَبِيثِ ارُجعِيُ ذَمِيْمَةً فَإِنَّهَا لَاتُفْتَحُ لَاكِ أَبُوَابُ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبَرِ ـ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ٩ ١ ٣، باب ذكر الموت والاستعداد له، كتاب الزهد، حديث نمبر :٥٢٢٢\_

ت جمه: حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:'' کے قریب المرگ شخص کے پاس فرشتے آتے ہیں،اگر وہ مخص نیک ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہا ہے یاک جان! جو کہ یاک بدن میں تھی باہر نکلو، اوراس طور پرنگلو کہ تیری تعریف کی گئی ہے،اور تیرے لئے راحت اور یا کیزہ روزی کی خوشخبری ہے،اوررب کریم کی ملاقات کی خوشخبری ہے، جو کہنا راض نہیں ہے، یہ بات روح ہے برابر کبی حاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ہاہر نکل آتی ہے، پھر فرشتے اس کو آسان کی طرف لے جاتے ہیں،اس کے لئے آسان کا دروازہ کھولاجا تا ہے،اورسوال کیاجا تاہے کہ آنے والاکون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ فلال شخص ہے، آسان والے فرشتے کہتے ہیں کہ یاک جان کوخوش آ مدید ہو جو کہ یا کہ جسم میں تھی، داخل ہواس طور پر کہ تیری تعریف کی گئی ہے،اور خوش ہو جاؤ اس بات ہے کہ تیرے لئے راحت اور یا کیزہ روزی ہے،اور رب کریم کی ملاقات کی خوشخری ہے،جو کہناراض نہیں ہے، یہ بات اس یا کیزہ روح ہے کبی جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہوہ اس آسان تک پہونچ جاتی ہے،جس میں اللہ تعالیٰ ہے۔ (جہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات اور عرش عظیم ہے )اور آ دمی اگر براہوتا ہے قو موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ نگل اے بری اور نایا ک روح! جو کہ برے اور نایا کے جسم میں تھی، اس حال میں نکل کوز ندمت کے قابل ہے، تیرے

لئے گرم یانی ، پیپ،اورای نوعیت کے دوسر ےعذابول کی اطلاع ہے،اور یہ بات برابر کھی جاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جان نکل جاتی ہے، پھراس کوآسان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لئے آ سان کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، فرشتے یو چھتے ہیں کہکون ہے؟ ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلال شخص ہے،آ سان کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس بداور نایا ک روح پر پھٹکار ہے، جو کہ خبیث جسم میں تھی ،واپس چلی جاتیری ندمت کی گئی ہے ، تیرے لئے آسان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ، جنانچہ وہ آسان سے قبر میں لوٹ آتی ہے۔''

تشويج: تحضره الملائكة: علامه ابن فجر فرمات بن كم اتورمت ك فرشتے آتے ہیں ماعذاب کے فرشتے آتے ہیں،لیکن زیادہ ظاہر یہ ہے کہ دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں، پھرمیت کے صالح ہونے کاعلم ہونے پر رحمت کے فرشتے اپنا کام کرتے ہیں،اورمیت کے بدکارہونے کاعلم ہونے پرعذاب کے فرشتے اپنا کام کرتے ہیں،اوررجل صالح ہے مرادمومن ہے، یا حقوق الله اور حقوق العباد کوا دا کرنے والا ہے۔ لیکن فاسق کا تذکرہ نہیں ، بلکہ اس کے بارے میں سکوت ہے ، کتاب وسنت کاطریقہ یہی ہے تا کہوہ خوف اوررجاء کے درمیان رہے۔ (مرقاۃ: ٢/٣٣٣)

اخرجي: ال حديث شريف يهات ثابت موتى ع كدروح ايكجم اطیف ہے، جوداخل خارج الر نے اور چڑھنے کی صفت ہے۔ (مرقاۃ: ٣/٣٣٣) غیساق: کہتے ہیں اہل جہنم کی پیپ کو، اور بعض حضرات نے پہ کہاہے کہ اتنی بد بودار پیپ کہاگراس کا ایک قطرہ مشرق میں ٹیکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے اہل مغرب بدبودار ہوجا کیں ،اوربعض حضرات نے بہ کہاہے کہ غساق ایک عذاب ہے، جس کاعلم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کؤئیں ہے۔(اُتعلیق:۲/۲۲۲،مر قاۃ:۴/۳۳۴)

فترسل من السماء ثم تصير الى القبر: يعنى بركار فخص كي

روح آسان سے دھتکار دی جاتی ہے،اوراسکو ہمیشہ کے لئے اسفل السافلین میں بند کر دیا جاتا ہے، برخلاف مومن کی روح کے کہاس کوآ زادی دیدی حاتی ہے، اوروہ آسان وزمین کے عالم ملکوت میں سیر کرتی ہے، اور جنت میں جہال میاہے سیر کرتی ہے، اور عرش کے نیچے قندیلوں میں اپنا ٹھکانہ بنالیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روح کاجسم ہے بھی تعلق رہتا ہے، چنانچہوہ اپنی قبر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دولیجے کی طرح چین اور سکون ہے سوتا ہے،اور قبر ہےان مناظر کا دیدار بھی کرتا ہے، جواس کواس کے مقام ومرتبہ کے اعتبارے جنت میں ملنےوالا ہے۔(التعلیق:۲/۲۲۳م قاۃ:۲/۳۳۵)

#### روح مومن اورروح كافر كاحال

﴿ ١٥٣٠ ﴾ و عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِذَا خَـرَجَـتُ رُو حُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَان يُصُعِدَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِيُبِ رِيُحِهَا وَذَكَرَ الْمِسُكَ قَالَ وَيَقُولُ اَهُلُ السَّمَاءِرُوحُ طَيِّبَةً جَاءَتُ مِنُ قِبَلِ الْأَرُضِ صَلِّي اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنُتِ تُعَمِّرينَةً فَيُنطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ انطَلِقُوا بِهِ إِلَى اخِرَ الْآجَلِ قَالَ وَانَّ الْكَافِرَ اذَا خَرَجَتُ رُوحُهُ قَالَ حَمَّادٌ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعُناأُ وَيَقُولُ اَهُلُ السَّمَاءِ رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتُ مِنْ قِبَلِ الْارُضِ فَيُقَالُ انُطَلِقُ وُ بِهِ إلى احِرِ الْآجَلِ قَالَ اَبُوهُرَيْرَةَ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّم، اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيُطَةً كَانَتُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا \_ (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: ٢/٣٨٦، باب عرض مقعد الميت من الجنة

او من النار، كتاب الجنة، حديث نمبر:٢٨٧٦\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' كه جب مومن كى روح با برنكلتى ہے تو دوفر شيخے اس كا استقبال کرتے ہیں،اوراس کوآسان کی طرف لے جاتے ہیں۔''حضرت حمادٌ کہتے ہیں کہاس کے بعد ذکر کیااس روح کی خوشبو کایا مشک کا۔راوی کہتے ہیں: کیاس وقت آسان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ پاک روح ہے جو کہ زمین ہے آئی ہے، تچھ پر اوراس بدن پر اللہ کی رحمت ہوجو تیری وجہ ہے آیا دتھا، پھر فرشتے اس روح کواللہ تنارک وتعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں،اور الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس کوقیامت تک کے لئے لے جاؤ، راوی کہتے ہیں کہ جب کا فرکی روح نکلتی ہے، حماد کہتے ہیں کہ اس موقعہ پر آنخضرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تغالی عنہ نے اس روح کی بدیواوراس کے عنتی ہونے کا ذکر کیا، امل آ سان اس سے کہتے ہیں کہ بدایک نایاک روح ہے جو کہ زمین کی طرف ہے آئی ہے، پھر کہاجا تا ہے کہ اس کو قیامت تک کے لئے لے جاؤ،حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس موقعہ پر حضرت محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیا درمبارک سے ناک بند کر کے اوڑھی ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے اس طرح میا دراوڑھ کر دکھائی۔

تشریع: اس حدیث شریف کا حاصل بیت که جب مومن کی روح نکلتی ہے وفضا معطر ہوجاتی ہے،اور فرشتے مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں،اور قیامت تک کے لئے روح کوعالم برزخ میں اعز از واکرام ہے رکھتے ہیں، جبکہ کافر کی روح نکلتے ہی فضامیں بدیو کھیل جاتی ہے،اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی کرنے کی وجہ سےاللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے نفر ت كرتے ہيں،اور قيامت تك كے لئے عالم برزخ ميں اس كوذلت وسز اكے ساتھ ركھتے ہيں۔ انطلقو ابه الم آخر الاجل: لعني ال وقت ال ياكيزه روح كويهال

ہے لیجاؤ،اور جنت یا جنت کے پاس جہال اس کاٹھکانہ ہے وہاں پہونجادو،اس لئے کہاس کو تمہارے پاس آنائی ہے،اور یہال"آخر الاجل "عمرادبرزخ کی موت ہے،اور برزخ اس عالم کو کہتے ہیں جہال مرنے کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک رہے گا۔ (r/mra:35)

فردر سول الله صلم الله عليه وسلم ريطة: ليني حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی میا در کا کونہ اپنی ناک پر رکھالیا، اور ناک پر میا درر کھنے کی وچہ پتھی کیآ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کا فرکی روح دکھائی دی ،اوراس کی روح کی بدیو کا احساس ہوا تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میا دراینی ناک پر رکھ لی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے اس خاص کیفیت کے ساتھ اپنی بیا در کا کونداپنی ناک پر رکھاکر بتایا جس طرح حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی بیا در کا کونیا بنی ناک پر رکھا تھا۔ (العلق:۲/۲۲۳م قاة:۲/۲۲۳)

#### ايضأ

﴿ ١٥٢١﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حُضِرَ المُومِنُ آتَتُ مَلئِكَةُ الرَّحْمَةِ بحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَيَقُولُونَ انحرُجيُ رَاضِيَةُ مَرُضِيًا عَنُكِ إلى رَوُحِ اللَّهِ وَرَيُحَانِ وَرَبِّ غَيُر غَضُبَانَ فَنَحُرُجُ كَاطُيَبِ رِيُحِ الْمِسُكَ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعُضُهُمُ بَعُضاً حَتُّى يَاتُوابِهِ اَبُوَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا اَطْيَبَ هِذِهِ الرِّيْحَ الَّتِيُ جَاءَ تُكُمُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَرُوَاحَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَلَهُمُ أَشَدُّ فَرُحاً بِهِ

مِنُ أَحَدِكُمُ بِغَائِبِهِ يَقُدَمُ عَلَيْهِ فَيَسُأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ قُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ قُلَانً فَيَقُولُونَ دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا فَيَقُولُ قَدُ مَاتَ آمَا آتَاكُمُ فَيَقُولُونَ قَدُ ذُهبَ به إلى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ آتَتُهُ مَلْئِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحِ فَيَقُولُونَ اخْرُجِيُ سَاخِطَةٌ مَسْخُوطاً عَلَيُكِ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّوَ حَلَّ فَتَحُرُجُ كَأَنْتَن رِيُح جِيفَةٍ حَتَّى يَاتُونَ بِهِ إِلَى بَابِ الْاَرُضِ فَيَفُولُونَ مَاأَنْتَنَ هِذِهِ الرِّيْحَ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرُوَاحَ الْكُفَّارِ (رواه احمد والنسائي)

حواله: مسند احمد: ۲/۳ ۲/۰ نسائی شریف: ۱/۲۰۳، باب مايلقي به المؤمن من الكراهة عند خروج نفسه، كتاب الجنائز، حديث تمبر :۱۸۳۴\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ' که جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے یاس رحمت کے فرشتے سفیدرشی کیڑالاتے ہیں،اور کہتے ہیں کداےروح جسم سے نکل جاؤ، اس حال میں کماللہ تعالی تھے ہے راضی ہے، اورتو اس سے راضی ہے، اورتو چل اللہ کی رحمت کی طرف اور رزق کریم کی طرف اور پروردار کی طرف جوغصہ نہیں ہے، چنانچہ روح مشک خوشبو کی طرح نکلتی ہے، اور فرشتے اس روح کو لے کرآ سان کے دروا زول پر پہو نچتے ہیں، تو آ سان کے فرشتے کہتے ہیں کتنی یا کیزہ اور معطر روح ہے، جس کو لے کرتم زمین ہے آئے ہو، پھروہ فرشتے مؤمنوں کی روحوں کو آ گے لے کر ہڑھتے ہیںان کودیکھ کر دوسری مؤمن روحیں اس ہے بھی زیادہ خوش ہوتی ہیں، جتنا کہتم میں ہے کوئی اپنے کسی غائب شخص کے آنے پر خوش ہوتا ہے، پھروہ روحیں اس ہے یوچھتی ہیں کہ فلال نے کیا کیا،اور فلال نے کیا کیا؟ پھر

وہ روحیں از خود کہتی ہیں کیاس کوابھی حچھوڑ دو،اس لئے کہ یہ دنیا کی مصیبتوں میں پھنسا ہواتھا، پھرآنے والی روح کہتی ہے کہ فلال شخص تو مرچکا ہے، کیاوہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ اس پروہ روصیں جواب دیتی ہیں بلاشبراس کواس کے ٹھکانے میں جو کہ جہنم ہے لے جایا گیا ہوگا،اور جب کافر کی موت کاونت قریب ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے پاس ایک ٹاٹ لے کر آتے ہیں،اور کہتے ہیں کوا بے نام اوروح نکل اللہ کے عذاب کی طرف اس حال میں کہ تجھ یرنامرادی مسلط کردی گئی ہے، چنانچہوہ روح مر دار کی بد ہو کی طرح سخت بد بودارہ وکرنگلتی ہے، یہاں تک کے فرشتے جب اس روح کوز مین کے درواز سے پرلاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ س قد ربری ہے یہ بدیو، بہاں تکہ کیاس کو کا فروں کی روح کے باس لاتے ہیں۔''

تشب معن کی روحوں کا فرضتے اعز از کرتے ہیں، اور یہ روھیں معطر ہوتی ہیں، جب اپنے پیش رو، لوگوں کی روحوں سے ملا قات کرتی ہیں تو سب ایک دوسر سے سے مل کرخوش ہوتی ہیں، جب کہ کافرول کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، فرشتے ان ہے سخت نفرت کرتے ہیں،ان روحوں سے بردی غلیظ بدبو آتی ہے،اور جب ان کوان سے پہلے فوت ہونے والے کافروں کی روحوں سے ملایا جاتا ہے تو ایک دوسر سے برلعن طعن کرتی ہیں ،اورغصہ کااظہارکرتی ہیں۔

ماذا فعل فلار : یعنی رومین نی آنوالی روح سے این بعض دنیا کے اعز اواقریا کے احوال دریافت کریں گی مقصد بیہوگا کہ اگروہ اطاعت پر ہیں تو ان کی ثابت قدمی اوراستقامت کے لئے دعا کریں ،اوراگروہ معصیت کی زندگی گذار رہے ہیں توان کے لئے مدایت و مغفرت کی دعاءکریں۔

ياتون به الى باب الارض: فرشة بِهِكَ كافر كاروح بهي آان کی طرف لے جاتے ہیں، کیکن جب وہاں ہے بدروح دھتکار دی جاتی ہے، تو فرشتے اس کو

اسفل السافلين مين ڈال دیتے ہیں۔

ار و اح الكفار: كافرول كي روعين وسجين "مين قيدريتي بين، جب كيمومن كي روصین دعلیین "میں رہتی ہیں۔ (مرقاۃ:۲/٣٣٦)

### مومن اور کا فرکی موت کی تفصیل

﴿١٥٣٢﴾ وَعَن الْبَرَاءِ بُن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْآنُصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبُرِ وَلَمَّا يُلْحَدَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَةُ كَانَّ عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَةً فَقَالَ: اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنُ عَـذَابِ الْقَبُرِ مَرَّتَيُنِ أَوْ ثَلِثاً ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَبُدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انُقِطَاعِ مِنَ الدُّنيَا وَإِقْبَالِ مِنَ الْاحِرَةِ نَزَلَ اِلَّيْهِ مَلْئِكَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ بِيُضُ الُوجُورُ كَأَنَّ وجُوهُ هَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمُ كَفَنَّ مِنُ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحُنُوطٌ مِن حُنُوطِ الْحَنَّةِ حَنَّى يَحُلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَر ثُمَّ يَحِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَنَّى يَحُلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيُّنُهَا النُّفُسُ الطُّبْبَةُ انحرُجي إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرضُوَان قَالَ: فَتَحُرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطُرَةُ مِنَ السِّفَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمُ يَدَعُوهَا فِيُ يَلِهِ طَرُفَةَ عَيُن حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَحُعَلُوهَا فِي ذَٰلِكَ الْكَفَن وَفِيُ ذَٰلِكَ الْحُنُوطِ وَيَخُرُجُ مِنْهَا كَاطْيَبِ نَفُحَةٍ مِسُكِ وُجِدَتُ عَلَى

وَجُهِ الْأَرُضِ قَالَ فَيَصَعَدُونَ بِهَا فَلاَ يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلى مَلاِّ مِّنَ الْمَهَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيّبُ؟ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بُنُ فُلَان بِأَحْسَنِ أَسُمَائِهِ الَّتِي كَانُو يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا فَيَسُنَغُنِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُلُّهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوُهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيُهَا حَتَّى يُنتَهِى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبُدِي فِي عِلِّيْيُنَ وَاعِيدُوهُ إِلَى الْأَرُضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَقِيْهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرِيْ قَالَ: فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيُهِ مَلَكَانِ فَيُحُلِسَانِهِ فَيَقُو لَان لَهُ مَنُ رَّبُّكَ؟ فَيَـقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَان لَهُ مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ: دِيْنِيُ الْإِسُلَامُ فَيَـفُولَان لَـهُ مَاهـذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمُ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان لَهُ وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَامَنْتُ بِهِ وَصَدَّقُتُ قَيْنَادِيُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبُدِي فَاقُرشُوهُ مِنَ الْحَنَّةِ وَٱلْبِسُوهُ مِنَ الْحَنَّةِ وَاقْتَحُولُلَّهُ بَابِأُ إِلَى الْحَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيُهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبُهَا فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبُره مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ: وَيَأْتِيُهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجُهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طِيبُ الرِّيُح فَيَقُولُ آبُشِرُ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هِلَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنُتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنُ أنْتَ فَوَجُهُكَ الْوَجُهُ يَحِيءُ بِالْعَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِم السَّاعَةَ رَبِّ أَقِم السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهُلِيُ وَمَالِيُ قَالَ: وَإِنَّ الْعَبُدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْاخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلِيكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَحُلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَحِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَنَّى يَحُلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ آيَّتُهَا النَّفُسُ الْحَبِينَةُ أُخُرُجيُ إلى سَخَطِ مِّنَ اللَّهِ قَالَ فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزَّعُهَا كَمَا يُنزَّعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبُلُول فَيَأْخُـ لُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمُ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرُفَةَ عَيْنِ حَنَّى يَحْعَلُوُهَا فِيُ تِلُكَ الْمُسُوحِ وَتَعُرُجُ مِنْهَا كَانَتَن رِيُح جِيْفَةٍ وُجِدَتُ عَلى وَجُهِ الْاَرُضِ فَيَـصُعَدُونَ بِهَا فَلاَيَمُرُّونَ بِهَا عَلى مَلَا مِنَ الْمَلتِكَةِ إِلَّا فَالُوا ا مَا هَذَا الرُّوحُ الْحَبِيُثُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بُنُ فُلَان بِأَقْبَحِ أَسُمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّى بِهَا فِي الدُّنيَا حَتَّى يُنتَهى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا فَيُستَفُتَحُ لَةً فَلَا يُفْتَحُ لَةً ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمّ الْبِحِيَاطِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ: أَكُتُبُواْ كِتَابَةُ فِيُ سِحَّيُن فِي الْأَرْض السُّفُلي قَنْطُرَحُ رُوحُهُ طَرُحاً ثُمَّ قَرَأَ وَمَنْ يُشُركُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَان سَحِيْق فَتُعَادُ رُوحُـةً فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيُهِ مَلَكَانِ فَيُحُلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ مَنُ رَّبُّكَ؟ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لاَ أَدُرِي فَيَقُولُان لَهُ مَادِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لْاَادُرِي فَيَقُولُان لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيُكُمُ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ لْاَادُرِيْ فَيُنَادِيُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَاقْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَاقْتَحُوا لَـهُ بَـابِـاً إِلَـى النَّارِ فَيَأْتِيُهِ مِنْ حَرَّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيُهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيُهِ أَضُلَاعُهُ وَيَأْتِيُهِ رَجُلٌ فَبِيْحُ الْوَجُهِ فَبِيْحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرّيُح فَيَقُولُ آبَشِرُ بِالَّذِي يَسُوءُ لَ هذَا يَوُمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنُ

أنُتَ فَوَجُهُكَ الْوَجُهُ يَحِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ آنَا عَمَلُكَ الْحَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لَاتُقِم السَّاعَةَ وَفِي رِوَايَةِ نَحُوهُ وَزَادَ فِيهِ إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيُهِ كُلُّ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُضِ وَكُلُّ مَلَكِ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتُ لَـهُ أَبُـوَابُ السَّـمَاءِلَيُسَ مِنُ أَهُلِ بَابِ إِلَّا وَهُمُ يَدُعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعُرَجَ بِرُوجِيهِ مِنُ قِبَلِهِمُ وَتُنْزَعُ نَفُسُهُ يَعْنِيُ الْكَافِرَ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلُعَنُهُ كُلُ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْارُض وَكُلُّ مَلَكِ فِي السَّمَاءِ وَتُغَلِّقُ ابُوَابُ السَّمَاءِ لَيُسَ مِنُ اَهُلِ بَابِ إِلَّا وَهُمْ يَدُعُونَ اللَّهَ أَنْ لَّا يُعْرَجَ رُوحُهُ مِنُ قِبَلِهِ مُ \_ (رواه احمد)

**حواله**: مسند احمد: ۸۷ / ۸۸ / ۴۸.

ترجمه: حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحافیؓ کے جنازہ میں نکلے، اور ہم قبرستان يهو نجے ،ابھی ان صحابی کو فن نہيں کيا گيا تھا، جنانج حضرت رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم بيٹھ گئے،اورہم بھی آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اردگر دایسے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سرول یر پر ندے ہیں، اس وقت آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی،جس کے ذریعہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین کریدرہے تھے، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپناسر اٹھایا اور فر مایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، یہ بات آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے دویا تین مرتبہ فرمائی، پھرآ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که بلاشیہ جب بندہ مومن کا دنیا ہے تعلق منقطع ہونے والا ہوتا ہے اور اس کو آخرت کاسفر در پیش ہوتا ہے تو اس کی طرف آسان ہے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چرے ایسے روٹن ہوتے ہیں، گویاان کے چرے سورج ہیں، ان کے ساتھ جنت کے کفنوں

میں ہے ایک گفن ہوتا ہے،اور جنت کی خوشبو وک میں ہے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس م نے والے ہے منتہائے نظر تک دورجگہ پر ہٹھتے ہیں، پھرحفزت ملک الموت عليه السلام (حضرت عزرائيل) تشريف لاتے ہن،اوراس كے سريانے بيٹھ حاتے ہن، پھر کتے ہیں اے یا کیزہ جان! اللہ تعالیٰ کی رحت و مغفرت کی طرف اوراس کی خوشنودی کی طرف چلو،آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے کہ مثک ہے یانی کاقطرہ نکلتا ہے، پھر ملک الموت اس جان کواینے ہاتھوں میں لیتے ہیں،اور جب ملک الموت اس کی حان لیتے ہی تو دوسر نے فرشتے اس حان کو بل جرکے لئے بھی ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے ہیں،اوراس کوجلدی ہے لے لیتے ہیں، پھراس کواس کفن اوراس خوشبو میں رکھ لیتے ہیں اور اس روح ہے ایس یا کیزہ خوشبونگلتی ہے جوروئے زمین پر یائی جانے والی مشک کی تمام بہترین خوشبوؤں ہےاعلیٰ ہوتی ہے،آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر فرشتے اس روح کو لے کراوپر چڑھتے ہیں،اور زمین وآسان کے درمیان موجود فرشتوں کی جس جماعت کے پاس ہے بھی گذرتے ہیں وہ جماعت پوچھتی ہے كه به ياكيزه روح كون بي؟ لے جانے والے فرشتے جواب دیتے ہیں كەفلال ابن فلال ہیں، وہ اس کے ان بہترین اساء والقاب کو بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ ہے وہ دنیا میں پیچانا جاتا تھا، پھرآ سان اول سے دوسر ہے آ سان تک مقرب فرشتے اس کے ہمر اہ رہتے ہیں، يبال تك كدوه ساتوين آسان تك اس روح كويبهو نياديا جاتا ہے،الله تبارك وتعالى فرمات ہیں میر ہے بندے کے نامہُ اعمال کو ملیین میں لکھ دو،اوراس کوز مین پر واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کوجس مٹی سے پیدا کیا ہے، اس میں اس کولوٹا ؤں گا، اوراس مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا، آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چنانچہاس روح کو پھراس کے بدن میں پہونچا دیاجا تاہے، پھراس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں،اس کو بیٹھاتے ہیں، پھراس سے

یو چھتے ہیں: کہتمہا رارب کون ہے؟وہ کہتا ہے: کیمیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔پھر فرشتے اس سے یو چھتے ہیں جمہارادین کیاہے؟وہ جواب دیتاہے: کیمیر ادین اسلام ہے۔پھرفر شتے اس سے يو چھتے ہيں بيصاحب (محرصلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم ) کون ہيں، جوتم ميں جھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہوہ اللہ کے رسول ہیں۔ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) پھروہ فرشتے اس سے یو چھتے ہیں جمہیں یہ بات کیے معلوم ہوئی؟ تو بندہ کہتا ہے: کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ،اس پرایمان لایا اوراس کی تصدیق کی،اس وقت آسان ہے ایک بکارنے والا بکارتا ہے:میرے بندہ نے درست کہا،للذا اس کے لئے جنتی فرش بچھادو،اوراس کوجنتی لباس بہنا دو،اوراس کے لئے جنت کی طرف ایک درواز ہ کھول دو، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس دروازہ کے ذراعہ ہے جنت کی ہوا ئیں اورخوشبو ئیں آتی ہیں،اوراس کی قبربھی منتہا ۔نظریک کشادہ کردی جاتی ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھراس کے پاس ایک خوبصورت شکل اچھے لباس اور خوشبو میں بی ہوئی ایک شخصیت آتی ہے، اوراس ہے کہتی ہے کہ مہیں اس چیز کی خوشخبری جو تھے کوخوش کرنے والی ہے، یہی وہ تمہارا دن ہے جس کاتم ہے وعدہ کیا گیا تھا،وہ میت اس ہے کہتی ہے تم کون ہو، کہتمہاراچیرہ حسن وجمال میں کامل ہے،اور تم بھلائیاں کیکر آئے ہووہ کہتاہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں تو وہ بندہُ مومن کہتاہے کہا ہے میرے رب قیامت قائم کرئے ،اے میرے رب قیامت قائم کرئے ، تا کہ میں اپنے الل وعمال اورائے مال تک پینچے حاوَں۔

آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب کافر بندہ کا ونیا ہے تعلق منقطع ہونے کا وقت ہوتا ہے اور آخرت کا سفر در پیش ہوتا ہے قواس کے پاس سیاہ چیرہ والے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور اس سے معتہا نظر تک دور بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سرمانے آکر بیٹھتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں اے خبیث جان! اللہ کے ملک الموت اس کے سرمانے آکر بیٹھتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں اے خبیث جان! اللہ کے

غضب کی طرف نکلو، آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا کافر کی جان بہن کرا دھر ادهر بھاگتی ہے، چنانچہ ملک الموت اس کی روح کواس طرح تھنچتے ہیں جس طرح سے کو گیلے اون میں سے تھینجا جاتا ہے، پھر ملک الموت اس کواینے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو دوسر نے فرشتے یلک جھکنے کے بقدر بھی اس جان کو ملک الموت کے ہاتھ میں رہے نہیں دیتے ہیں فورانس کوان ٹاٹوں میں لیٹ لیتے ہیں اور اس روح ہے ایسی بدبولکلتی ہے جوروئے زمین پریائی جانے والی مردار کی بد ہو سے زیادہ سخت اور بری ہوتی ہے، پھر فرشتے اس روح کو لے کراوپر چڑھتے ہیں، ان کا گذر فرشوں کی جس جماعت کے پاس ہے بھی ہوتا ہے وہ جماعت یوچھتی ہے کہ بینا پاک روح كون بي؟ توبدروح لے كر چلنے والے فرشتے كہتے ہيں كد بدفلال بن فلال ہيں،اس كانا م ان ہرےالقاب کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں،جس کے ذریعہوہ دنیا میں پیچانا جاتا تھا، یہاں تک کہوہ آسان دنیا تک پہو نجادیا جاتا ہے، پھراس کے لئے دروازہ کھلوایا جاتا ہے بنو دروازہ كلتانهيں ب، پرآنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيآيت تااوت كى: "لا تفت لهم ابو اب السماء الخ" ان کے لئے آسان کے دروازے کھولے نہ جا کس گے ،اوروہ جنت میں داخل نہ ہوں گے ، یہاں تک کداوٹ سوئی کے ناکے میں گھس نہ جائے ،اس وقت اللہ تعالی فرماتا ہے: کہاں کے اعمال نامہ کو جین میں جو کہ نیچی زمین میں ہے لکھو، چنانچہاس روح کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، پھر آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیرآیت تااوت فرمائی: "ومن يشرك بالله فكانما الخ" جوفض الله تعالى كما تحوثرك كرتا ب ووه اياب جیے کہ وہ آسان ہے گریڑا پھریرندول نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں، یاہوانے اس کوکسی دورجگہ میں لے جا کر پٹنخ دیا ، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس روح کوجسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اس کے پاس دوفرشتے آتے ہیں جواس کواٹھا کر بیٹھاتے ہیں چراس سے کہتے ہیں کہ تمہارارب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاہ باہ میں نہیں جانتا، پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ

تمہارادین کیا ہے، تو وہ کہتاہے ہاہ ہا، میں نہیں جانتا، پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ پہنچص جوتم میں مبعوث کئے گئے کون ہیں؟ تو وہ کہتا ہے: ماہ میں نہیں جانتا پھر آسان ہے بکار نے والا کہتا ہے،اس نے جھوٹ کہاہے،اس کے لئے آگ کابستر بچھادو،اوراس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دوجس ہے جہنم کی تیش اوراس کی تکلیف دہ ہوا آتی ہے،اوراس براس کی قبرتگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کیاس کی پیلیاں ایک دوسر ہے میں پوست ہوکر دوسری طرف نکل آتی ہیں،اس کے بعد ایک بدشکل شخص نہایت گندالباس پہنے ہوئے آتا ہے جس ہے بہت خراب بد بونکل رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے تہہیں اس چیز کی اطلاع ہے جو کہتم کونا خوش کردینے والی ہے، یہی وہ دن ہے جس کاتم ہے وعدہ کیا گیا تھا،وہ کافربندہ کھے گاتو کون ہے،؟ تمہاری شكل بهت برى ب،اوربداطلاع كرآيات،وه كي كاكمين تمهارابراعمل مول بين كرمروه کہتا ہے اے میر سے رب قیامت قائم نہ کرنے گا، اور ایک روایت میں جو کہ اس طرح ہے اس يربيالفاظ مزيد بين "اذا خرج روحه صلى عليه الخ" جبمومن كي روح ثلتي صقوبر وہ فرشتہ جوز مین وآ سان کے درمیان میں ہے اور ہروہ فرشتہ جوآ سان میں ہے، اس پر رحمت بھیجتاہے،اوراس کے لئے آسان کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں،اور ہر دروازے کے فرشتے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ اس روح کوان کے پاس سے گذار کرآ سان پر لے جایا جائے اور کافرتو اس کی جان اس کی رگول کے ساتھ نکالی جاتی ہے،اوراس پر آسان وزمین کے درمیان والے فرشتے اور آسان پر متعین فرشتے لعنت بھیجے ہیں،اس کے لئے آسان کے دروازے بند كرديئ جاتے ہيں،اوردروا زول يرمتعين تمام فرشتے الله تعالى سے دعاكرتے ہيں كه بيروح اویر لے جانے کے لئے ان کے پاس سے ندگذاری جائے۔

قشریع: مومن کی روح بہت آسانی سے نکالی جاتی ہے، اوراس کے ساتھ بہت اعز از واکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے، قبر میں جوسوالات کئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے

فتخر ج تدسیل: مومن کی روح بہت ہولت وآسانی سے نکلتی ہے۔

الشکال: بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جان نکلتے وقت مومن کی روح پر بھی بڑی تختی

ہوتی ہے، اور صدیث گذری ہے اس سے تو یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ موت سے پہلے

آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی شدید تکلیف سے دو بیار ہونا پڑا ہے۔

جواب: مومن پر جوتی ہوتی ہے، اس کا تعلق سکر ات موت سے ہے، جو کہ روح نکلنے سے

ہوا ہے: مومن پر بر ترخی ہوتی ہے، اس کا تعلق سکر ات موت سے ہے، جو کہ روح نکلنے سے

ہوتی ہے، البتہ کافر کی روح نکلنے میں بھی بہت شدید وشواری ہوتی ہے۔

ہوتی ہے، البتہ کافر کی روح نکلنے میں بھی بہت شدید وشواری ہوتی ہے۔

(مرقا ق: ۲/۳۳۸)

علیہ ن کھے جاتے ہیں، جب کہ کا فرول کے اعمال علیین میں لکھے جاتے ہیں، جب کہ کا فرول کے اعمال تھیں میں لکھے جاتے ہیں۔

### عليين اورجين

سوال: "عليين" اور "سجين"كس چيز كانام ب؟

جواب: "عليين" ساتوي آسان برفرشتول كاعظيم وفترے، يہيں نيك اوگول كے اعمال جِرْهائے جاتے ہیں، اور یہیں نیک لوگوں کے اعمال محفوظ رہتے ہیں، اس میں درحقیقت سعیدروحوں کااعز از ہے۔

اور ''سبجین'' ساتؤیں زمین کے نیچے دوزخ کی گہرائی میں ایک مقام کا نام ہے،اس میں دوز خیوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں،اس میں دوز خیوں کی ذلت کو احاگر کرناہے۔

وتنزع نفسه: كافركى روح بدن عنكنانهين ما متى بيكن موت كافرشة زبردئ رگول کی گہرائی ہے تھینچ کر نکالتاہے، تو وہ بڑی ناخوشی ہے نکلتی ہے،اوراس حالت میں جس کی جان لکتی ہے اس کو سخت نکایف ہوتی ہے۔

### قریب الرگ سے سلام یہونچانے کے لئے کہنا

﴿١٥٣٣﴾ وَعَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُن كَعُبٌّ عَنُ آبِيُهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتُ كَعُبا الْوَفَاةُ آتَتُهُ أَمُّ بِشُرِ بِنُتُ الْبَرَاءِ بُنِ مَعُرُورٍ فَقَالَتُ يَا آبَا عَبُدِالرَّحُمٰنِ إِنْ لَّقِينَتَ فُلاَناً فَاقُرَّءُ عَلَيْهِ مِنْيُ السَّلاَمَ فَقَالَ غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشُرِ نَحُنُ اَشُغَلُ مِنُ ذَٰلِكَ فَقَالَتُ يَا اَبَا عَبُدِالرَّحُمٰنِ اَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَرُوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي طَيْرِ خُصْرِ تَعُلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلِي قَالَتُ فَهُو ذَكَ. (رواه ابن ماجة والبيهقي في كتاب البعث والنشور)

حواله: ابن ماجه: ٩٠١، باب فيما يقال عند المريض اذا حضر،

كتاب الجنائز، حديث نمبر:۱۳۳۹\_كتاب البعث للبيهقى: ۱۵۳، مايستدل به على انه راى الجنة، حديث نمبر:۲۰۵\_

قوجه الدیروایت کرتے ہیں ہے کہ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عندی و فات کا وقت قریب آیا تو براء بن معرور بیں ہے کہ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عندی و فات کا وقت قریب آیا تو براء بن معرور رضی اللہ تعالی عندی صاحبز ادی ام بشر تشریف لا ئیں اور کہا کہا ہے ابوعبد الرحمٰن اگر آپ فلال شخص سے ملیس تو ان کومیری طرف سے سلام عرض کر دیجئے گا، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہا ہے ام بشر اللہ تعالی جہاری مغفرت کرے، ہم تو اس وقت بہت مشغول ہوں گے ہتو ام بشر نے کہا اے ابوعبد الرحمٰن کیا آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ مؤمنوں کی روحیں سبز پر ندوں کی شکل میں ہوئی جنت کے درختوں سے لئی ہوں گی، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عند نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں سنا ہے ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہو تو ایسی ہی ہوئو ایسی ہی بات ہے۔

قف ریح: فاقر اعلیه: ام بشر فرص کیا که بر کا الله تعالی عنه ان کو وفات کے وقت عرض کیا که بیر نے فلال عزیز کو میری طرف ہم نے کے بعد ملاقات ہونے پرسلام عرض کردینا، اس کی وجہ بیہ کہ کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زبان سے من رکھا تھا کہ "لا یھلک ھالک من بنی سلمة الا جاء ته ام بشر فقالت یا فلان علیک السلام فیقول و علیک" نصرف مردے سلام سنتے ہیں، بلکہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔

اشعل من فانک: حضرت کعب رضی الله تعالی عند کے کہنے کا مقصد بی تھا کے مر نے کے بعد بہت اہم امور در پیش ہونگے ،ان امور کے جواب بھی دینے ہیں ،لہذا ہمیں فرصت کہاں ہے۔

ار و اح الموق منین: علامه طبی کتے ہیں کہ بعض علاء نے کھا ہے کہ تمام مؤمنوں کی روعیں جنت میں ہونگی، یہ نضیات شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس کی وضاحت آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان ہے بھی ہوتی ہے کہ "ان نسسمة المعقومن تسرح فی المجنة حیث شاء ت و نسمة الکافر فی السجین" [حقیقت بی ہے کہ مومن کی روح جنت میں جہال بیا ہتی ہے سیر کرتی ہے، اور کافر کی روح قید خانہ میں ہوتی ہے۔] (مرقاق: ۲/۳۴۲)

#### مومن کی روح کاجنت کے درختوں سے وابستہ ہونا

﴿ ١٥٣٣ ﴾ وَعَنْهُ عَنُ آبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَهُ المُؤْمِنِ طَيُرٌ تَعُلُقُ فِي صَلَّى اللهُ فِي جَسَدِهِ يَوْمَ يَبُعَثُهُ \_ (رواه مالك والنسائى والبيهقى في كتاب البعث والنشور)

حواله: مؤطا امام مالک: ۸۳، باب جامع الجنائز، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۹ م. نسائی شریف: ۱/۲۲۵، باب ارواح المؤمنین، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۲۰۷۱ کتاب البعث والنشور للبیهقی: ۱۵۲، باب مایستدل علی انه رای الجنة، حدیث نمبر:۲۰۳۰

توجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن کعب رحمۃ اللّه علیہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکر مسلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کیمومن کی روح پر ندول کی شکل میں جنت کے درختوں پرمصروف پرواز رہتی ہے، یہاں تک کہ اللّہ تعالیٰ اس کوقیامت کے دن

اس کے جسم میں واپس کر دیں گے۔"

تشریح: مومن کی روح کواعز از عطا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس کوہیآ زادی عطا کردیں گے، کہ جنت کے درختوں ہے جس طرح بیا ہولطف اندوز ہوتی رہو۔

نہ سمآنہ المؤ من : "نسمة" كاطلاق انسان كى ذات پر ہوتا ہے، يعنی اس میں روح اور جسم دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث شریف میں "نسسمة" ہے روح مراد ہے، اس وجہ سے قو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "بر جعبہ الله فی جسده" فرمایا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منعم اور معذب کے بدن کا کچھ حصہ جس میں روح ہوگی وہی تکیف وراحت محسوں کرے گا، جو بھی مراد حدیث کی ہواس پر ایمان لا نا ضروری ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی کے لئے کوئی چر محال نہیں ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں شہدا کی روح مراد ہے، وہی سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گے، جنت کے درختوں ہے وابستہ ہوں گے، بعض لوگ اس حدیث شریف کو عام ایمان والوں کے لئے بھی بٹارت بتاتے ہیں۔واللہ اعلم (التعلیق: ۲/۲۲۸)

### قریب الرگ سے سلام پہونچانے کی درخواست کرنا

﴿ ١٥٣٥﴾ وَعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِّ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ وَهُوَ يَمُونُ فَقُلُتُ اقْرَأُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ٠٠ ا ، باب فيما يقال عند المريض اذا حضر، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٣٥٠ - قوجمہ: حضرت محمد بن منکد ررحمۃ الله علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب کہ وہ قریب المرگ تھے، میں نے ان سے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں میر اسلام عرض کرد یجئے گا۔

تفشریع: مردول کواگرسلام پیش کیاجائو سلام ان تک پہو نیتا ہے، اور جولوگ
اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی ملا قات عالم ارواح میں اپ سے پہلے فوت ہونے والول سے ہوتی ہے، تو جن لوگول نے جن کوسلام پیش کیا ہوتا ہے ان کوسلام پیش کرتے ہیں۔
اقد أعلم سے ہوتی ہے، تو جن لوگول نے جن کوسلام پیش کیا ہوتا ہے ان کوسلام پیش کرتے ہیں۔
اقد أعلم و سسلم: محمد بن منا الله علیه و سسلم: محمد بن منا کدر منا ہوتا بھی ہیں، انہول نے حضر سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ معروف صحابی ہیں، ان سے ان کی وفات کے وقت درخواست کی کیمر اسلام حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں پہنچا دینا۔ قریب المرگ سے اس طرح کی درخواست کئے جانے متعاق بہت تی روایا سے ہیں، امام بخاری نے بھی ہے حدیث تقل کی ہے کہ ''جانے انیس و هو سے متعاق بہت تی روایا سے ہیں، امام بخاری نے بھی ہے حدیث تقل کی ہے کہ ''جانے انیس و هو مریض فقالت یا عم اقر أ اہی السلام'' [ام انیس بنت الی قادہ اپنے والدکی و فات کے مریض فقالت یا عم اقر أ اہی السلام'' [ام انیس بنت الی قادہ اپنے والدکی و فات کے میں حالہ کو ماریض نے اور مریض تھا ورموض کیا اے پچا ضف ماہ بعد عبداللہ بن انیس کے پاس حاضر ہو میں جب کہ وہ مریض تھا ورموض کیا اے پچا میں حالہ کوسلام کہدینا۔ ] (شرح الصدور) (مرقاۃ: ۲/۳۳۸)



# بَابُ غُسُلِ الْمَيِّتِ وَتَكُفِينِهِ (ميت كِسُل اوركفن كابيان

رقم الحديث:۲۱۵۴۷ ۱۵۵۱ ـ

#### مرم باب غسل الميت وتكفينه

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# بُابُ غُسُلِ الْمَدِّتِ وَتَكُفِيُنِهِ (ميت كِسُل اوركفن كابيان

# غسل ميت كاحكم

عنسل میت کے سلسلہ میں جمہور علاء کا فدیہ بنقل کرنے میں شدید اختلاف ہے، چنانچے شرح وجیز میں علامہ نووگ نے نقل کیا ہے کہ قسل میت بالا جماع فرض گفایہ ہے، جبکہ علامہ قرطبی نے شرح مسلم میں عنسل میت کے سنت ہونے کو ترجیح دی ہے، کیکن جمہور علاء کے نزد کی عنسل میت سنت اوراجماع کی روشنی میں واجب ہے۔

دلیل: حدیث شریف میں ہے: "للمسلم علی المسلم ست حقوق الی ما قال افام افال افام ان بغسله" نیز عسل میت کے وجوب پرامت کا اجماع ہے، اورعلامه قرطبی نے عسل میت کو جوسنت کہا ہے قواس سے مرادیہ ہے کہ بیسنت مؤکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، اورعلامہ نووی نے جو فرض کفایہ بتایا ہے، یہ بھی خلاف اصول ہے۔ (التعلیق: ۲/۲۳۱)

# میت کوشل دینے کا سبب

میت کوشل اس لئے نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ بذات خود نجس ہے، بلکہ عسل دینا میت کے اگرام کی بناپر ہوتا ہے، آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: کہ "السمسؤ مسن لایسنہ جسس" [ کیمومن نجس نہیں ہوتا ہے۔] یعنی هیفتهٔ نا پاک نہیں ہوتا ،البتہ حکماً نا پاک ہوجاتا ہے۔

اصل بات ہے کہ جو بندہ دنیا ہے رخصت ہورہا ہے تو اس کو آخری آ رام گاہ تک عزت واکرام کے ساتھ پہنچانا بیا ہے ،اوراس میں میت کا اعز از ہے کہ اس کونسل دیکرعمدہ گفن پہنا کر رخصت کیا جائے۔

#### غسل ميت كاطريقه

عنسل میں فرض ہیں وہی چیزیں میت کے عسل میں بھی فرض ہیں، اسی طرح جو چیزیں زندوں عنسل میں فرض ہیں وہی چیزیں میت کے عسل میں بھی فرض ہیں، اسی طرح جو چیزیں زندوں کے عسل میں سنت یا مستحب ہیں وہی چیزیں مردہ کے عسل میں بھی سنت اور مستحب ہیں، بعض اوگ عنسل میت کوکوئی بہت انو کھا طریقہ بھی کراس بات کا اعتراف کرتے نظراتے ہیں کہ ہمیں عنسل میت کوکوئی بہت انو کھا طریقہ بھی کراس بات کا اعتراف کرتے نظراتے ہیں کہ ہمیں عنسل میت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، حالانکہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، جس طرح زندہ اوگوں کا عسل بغیر سنن و مستحبات کی رعایت کے درست ہوجاتا ہے، اسی طرح میت کے عسل میں بھی اگر سنن و مستحبات کی رعایت نہ بھی ہو تکی تب بھی عسل صحیح ہوجائے گا، خسل میت میں اصل میہ کہ کہ میت کو انجھی طرح صاف ستحرا کردیا جائے، عدیث کی کتابوں میں سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ شرا کردیا جائے، عدیث کی کتابوں میں سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ شرا کردیا جائے، عدیث کی کتابوں میں سنن

جس تخت پرمیت کونہلانا ہواس کولوبان یاا گربتی وغیرہ خوشبو دار چیز کے ذریعہ میاروں طرف ہے تین باریا یا نچ باریا سات باردھونی دے کرمر دے کواس پر اُنز دکھن لٹادیا جائے ،اور کرتے وغیرہ کوفینچی پاکسی اور چیز کے ذریعہ بیاک کرکے نکال لیاجائے ،اورکوئی کیڑ اناف ہے لے کر گھٹنے تک یا کم از کم زانو تک ڈال دیا جائے ،اوراس کے استعالی کپڑوں کواندر ہی اندر ے اتارالیا جائے ، پھر پہلے ہاتھ میں دستانہ ہا کوئی کیڑالیپٹ کرم دے کومٹی کے ڈھلے ہے امتنجا کرادیا جائے،لیکن ستر نہ کھلنے پائے ، پھر جو کپڑ اناف ہے لے کر گھٹنے تک یا زانوں تک ڈالا گیا تھا،اس کے اندراندریانی ڈال کر دھل دیا جائے، پھر وضو کرایا جائے ،کیکن نہ کلی کرائی جائے ، نہ ناک میں یانی ڈالا جائے ،اور نہ گٹوں تک ہاتھ دھلایا جائے ، بلکہ پہلے چرہ دھویا حائے ،البتہ اگر تین دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اورمسوڑھوں پر اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے، ہاں اگر مردہ جنابت کی حالت یا حالت حیض ونفاس میں مرجائے تو مذکورہ طریقے ہے یانی پہو نیجانا ضروری ہے،اورناک کان اور منہ میں روئی رکھدی جائے تا کہ چیرہ دھلاتے اور نہلاتے وقت یانی اندر نہ جانے یائے ، پہلے چیرہ پھر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئے جائیں، پھر ہر بیمسچ، پھر دونوں یا وُں ٹخنوں سمیت دھلائے جائیں، وضو کے بعد سراور داڑھی کو صابون وغیرہ ہے مل کر دھویا جائے ، پھر میت کو بائیس کروٹ لٹا کر بیری کے بتول سے یکایا ہوایانی نیم گرم تین دفعہ سے بیر تک ڈالا جائے ، یہال تک کہ تخت ہے لگی ہوئی کروٹ تک یانی پہو نچ جائے ، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کرسر ہے پیر تک تین دفعہ یانی ڈالا جائے ، یہاں تک کہ یانی اس کروٹ تک پہونچ جائے جوتختہ ہے گلی ہوئی ہے،اس کے بعدمیت کوایے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بیٹھایا جائے ،اوراس کے پیٹ کوآ ہستہ آ ہستہ ملا اور دبایا جائے ،اگر پیٹ ہے کچھ یا خانہ وغیرہ نکلے تو اسے صاف کرکے دھودیا جائے ،لیکن اس کی صفائی کے بعد پھر دوبارہ وضو اورغسل کی ضرورت نہیں ہے، پھر اخیر میں میت کے بدن کو الدفيق الفصيع ١٠٠٠٠٠ باب غسل الميت وتكفينه كسى رومال يا توليد سے يونچ هديا جائے تا كه فن تر نه بو۔

#### بیری کے بتوں کا استعمال

میت کوجس یانی ہے عسل دیا جائے اس یانی کو بیری کے بیے ڈال کرخوب گرم کرلیا جائے ،اس کی وجہ بہ ہے کہ بیری کے پتوں کے ساتھ ابالا ہوایانی جسم ہے میل کچیل کوخوب صاف کر دیتا ہے،اگر بیری کے بیتے نہ ہول تو صابن بھی کا فی ہے۔

#### غسل ميت ميں كافور كااستعال

میت کے اوپر جوآخری بانی ڈالا جائے اس میں کافورڈال دینا بیاہے، کافور کے استعال کا فائدہ یہ ہے کہ اس ہے جسم میت جلدی خراب نہیں ہوگا، اس ہے جسم معطر رہے گا، موذی جانورمیت کے قریب نہیں آئیں گے۔

#### ميت كاكفن

م دمیت کاکفن سنت تنین کیڑے ہیں: (۱) تہیند۔ (۲) کرتا۔ (۳) لفافہ۔ اورگفن کفایت دو کیڑے ہیں۔(۱) نہیند۔(۲)لفافہ۔ عورت کے گفن میں یا نچے کیڑے ہیں، تین تو یہی ہیں،اس کے علاوہ اوڑھنی اورسینہ بند ہیں۔اورعورت کے لئے گفن کفایت نتین کیڑے ہیں۔

#### مردکوکفن پہنانے کاطریقہ

کفن پہنانے ہے پہلے کفن کو تین یا یانچ یا سات باراوبان وغیرہ ہے دھونی دی

حائے، پھرمیت کواگرم دے اس طریقہ ہے کفنایا جائے کہ کسی دوسری میاریائی وغیرہ پرپہلے لفا فہ یعنی میا در پھرازار بچھا کراس پر کفنی یعنی کرتے کے نچلے حصہ کو بچھا کراویر کے حصہ کو سر مانے کی طرف لیپٹ دیا جائے ، پھر میت کواس پر لٹا کر کرتے کے ہمٹے ہوئے حصہ کواس طرح الث دیا جائے کہ گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیا جائے ،اوراس کے دونوں ہاتھ بغل میں کردئے جائیں، اور کافورس، داڑھی اور سحدہ کی جگہوں (پیشانی، ناک، دونوں متیلی )پرلگادئے جا کیں۔

#### عورت كوكفنانے كاطريقه

عورت کو کفنانے کاطریقہ بیہے کہ پہلے میا در پھرا زار بچھا کراس پر کرتا رکھا جائے ، اورم دکی طرح پہلے اس کو گفنی کرتا یہنا دیا جائے ، پھرسر کے بالوں کو دو حصہ کرکے کرتے کے او پر سینہ پر ڈال دیا جائے ،ایک حصہ دائیں طرف اورایک حصہ بائیں طرف، پھر اوڑھنی یعنی سربند ہم اور بالوں پر ڈال دیا جائے ،اے باندھانہ جائے ،اورنہ لپیٹاجائے ، پھراس کے اوپر ازارلیٹ دیاجائے مردول کی طرح،اس کے بعد سینہ بند باندھ دیاجائے، پھر آخر میں میا در لپیٹ دی جائے ، پہلے بائیں طرف، پھر دائیں طرف، پھرسر اور پیر کی طرف، ای طرح میت کے چھ میں حیث ہے باند ھ دیا جائے تا کہ راستہ میں ہوا وغیرہ کی وجہ ہے کھل نہ جائے۔

#### ﴿الفصل الاول﴾

# حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صاحبز ا دى كاعسل وكفن

﴿ ١٥٣٤﴾ وَعَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَغُسِلُ إِبْنَتَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَغُسِلُ إِبْنَتَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَغُسِلُ إِبْنَتَهُ فَقَالَ ثَلَيْا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَغُسِلُ إِبْنَتَهُ فَقَالَ ثَلْنَا أَوْ حَمُسا او اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَعُسِلُ إِبْنَا وَاجْعَلُنَ فِي اللهِ حَرَةِ كَافُورُ اللهُ عَلَيْهُ وَا فَرَغُنُنَ فَاذِنَى فَالمَّا فَرَغُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِعُسِلُتَهَا وِتُرا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِعُسِلُتَهَا وِتُرا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِعُسِلُتَهَا وِتُرا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حواله: بخارى شريف: ۲۷ ۱/۱، باب يلقى شعر المرأة خلفها كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۱۲۲۳ مسلم شريف: ۳۰۴/۱، باب في غسل الميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۹۳۹ \_

ترجمہ: حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلی کی صاحبز ادی کو نہلار ہے تھے، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں ہے تین یا پانچ ہاریااس ہے زیادہ مرتبہ نبلاؤ، اگرتم مناسب مجھوا ورآخری مرتبہ میں کافوریا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ پچھ کافورڈ اللہ ینا، اور جب عسل

112

دے لینا تو مجھ کواطلاع کردینا، چنانچہ ہم عسل دیکر فارغ ہو گئے، تو ہم نے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواطلاع دے دی ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہماری طرف مجھینک کرفر ملیا کہ اس کوگفن کے اندر کا کپڑ ابنا دو۔

اورایک روایت میں ہے کہ اس کو خسل دو! طاق بار، تین بار، یا پانچ بار، یا سات بار اور ابتداء کرواس کی دائیں طرف ہے اور اس کے اعضائے وضو ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کی تین چوٹیاں گوندھیں پھر ہم نے ان کوان کے پیچھے ڈال دیا۔

قشریع: ان ر أیتن: اگرتم مناسب مجھو۔ حقوہ: لنگی۔ ازار۔ اشعر نہا ایاہ: کفن کے نیچاس کولگادو۔ تا کہ پیبلان سے لگ جائے لینگی آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور تبرک عطافر مائی تھی۔

بخاری شریف کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیآ تخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبز ا دی تھیں لیکن نام کی صراحت نہیں مشہور رہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں جو کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ ہیں،ان کے شوہر حضرت ابوالعاص بن رہے تھے، بیآ تخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبز ا دی تھیں۔

اغسلنها ثلاثا او خصدا: تين بار نبلانا مستحب باليكن اگرتين باريس مفائى ندمويا ئواس مناده نبلايا جائد

اس حدیث شریف میں جولفظ"او" آیا ہے، ٹبلاٹا اور مسسا اور مسعا کے درمیان میں تو اس کے بارے میں قاضی اور ابن ملک وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ "او" تیب بیان کرنے کے لئے ہے، نہ کہ تخییر کے لئے، یعنی اگر پہلی مرتبہ شال دینے سے صفائی حاصل ہوجائے تو تین بار عسل دینا مستحب ہے، اور تین مرتبہ سے زیادہ عسل دینا مکروہ ہے، اور اگر

دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ مسل دینے ہے صفائی حاصل ہوجائے تو پھر پانچ بار نہلانا مستحب ہے، ورنہ تو سات بار نہلانا مستحب ہے، لیکن سات مرتبہ سے زیادہ عنسل دینا کروہ ہے۔
روایت میں نہیں ہے، اس لئے سات مرتبہ سے زیادہ عنسل دینا مکروہ ہے۔

بھاء و سلار و اجعلن فی الآخر ہ کافور آ: لیمن ہیری کے پول کو پائی میں ڈالکر جوش دیا جائے ، پھراس ہے میت کو سل دیا جائے دوبار، اورآ خری مرتبہ جب شل دیا جائے تو پائی میں کا فور ملادیا جائے ، ظاہر حدیث ہے بہی معلوم ہوتا ہے، نیز ہدا یہ کے ظاہر اور ابو داؤ دی ایک روایت جو ابن سیرین ہے مروی ہے کہ انہوں نے شل میت کا طریقہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے سیھا تھا، اور وہ خوا تین میت کو پہلی اور دوسری بار بری کے جوش دیئے ہوئے گرم پائی ہے شل دیتی تھیں ، اور تیسری بار پائی اور کا فورے شل دیتی تھیں ، بیری کے جوش دیئے ہوئے گرم پائی ہے شال دیتی تھیں ، اور تیسری بار پائی اور کافورے شل دیتی تھیں ، ور تبویہ ہے کہ خوب بہتر طریقہ ہے صفائی اور سخرائی حاصل ہو جائے ، بدن کا میل کچیل دور ہو جائے ، میت کابد ن جلدی نہ گڑے ، اور موزی جانور اور کیٹر ے دفع ہو جائیں ۔ (مرقاق: ۲/۳۳۳)

اشعر نها ایاہ: اس حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ازار مبارک نفن میں امراد کے لئے اور برکت کے لئے اپنا ازار مبارک نفن میں امراد کے لئے اور برکت کے لئے اپیا فرمایا تھا، کسی نیک آ دمی کا لباس بطور تیرک اگر مسنون کفن میں شریک کرلیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن مسنون کیڑوں میں سے زیادہ شریک کرنا مناسب نہیں، یہ امراف ہے، حضور اقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفن میں شریک کرنے کا بھی امر فرمایا تھا۔ (اشرف التوضیح) مذل: ۱۰/۴۸، التعلیق: ۲/۲۲۱۔

و ابدأن بمیامنها و مو اضع الوضو عن یعنی دامنی جانب سے عسل کی ابتدا کی جائے ، اور مواضع الوضوء میں واؤ چونکہ مطلق جمع کے لئے ہے، اس لئے اعضاء وضو

دوسر اعضاء سے پہلے دھولینے پاہئیں، اور اعضاء وضو سے مرادوہ اعضاہیں جن کے وضو
میں دھونے کا حکم کتاب اللہ میں ندکور ہے، لہذا بھار سے نزد یک کلی کرنا، اور ناک میں پانی
والنا، اور سے رائی اس میں داخل نہیں، اس لئے کہ بیا عضاء دھوئے نہیں جاتے ہیں، علامہ
ابن بھام فرماتے ہیں کہ بعض علاء نے اس کو ستحب کہا ہے کہ مسل دینے والاا پی انگی میں ایک
کیڑا لیبیٹ لے، اور اس سے میت کے دانتوں تا لواور اندر سے دونوں کلوں اور تقنوں کو ملے،
اور صاف کر سے، آئ کل لوگوں کا عمل اسی پر ہے، اور مختار بیہ ہے کہ میت کے سر پر مسے بھی
کرے، اور پاؤں کو خسل کے بعد نہ دھویا جائے بلکہ اعضاء وضو کے ساتھ پاؤں کو دھودیا
جائے، اور میت کے ہاتھ دھونے سے خسل کی ابتدا نہ کی جائے بلکہ ابتداء منہ دھونے سے
کیجائے، بر خلاف جنبی کے کہ وہ غسل کی ابتداء دونوں ہاتھوں کو دھوکر کرتا ہے، اس لئے کہ وہ
انہیں ہاتھوں کے ذراجہ اپنے پورے بدن کو پاک اور صاف کرتا ہے، جب کہ میت کو دوسر سے
لوگوں کے ذراجہ نے باتا ہے اس لئے میت کے ہاتھ پہلے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔
(مرقا ق ت ۲/۳۳۵)، فی المہم ۲/۲۵۸،

فضفر نا شعر ها ثلاثة قرون: لعن بالول مين تنكهى كرے م نے اس كى تين چو ٹيال بنائيں ،اوران تين چو ٹيول كو پشت كى جانب ڈالديا۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس حدیث کی روہے میمل عورتوں کے لئے مسنون ہے، جب کہ حنفیہ کے نزدیک میمل مسنون نہیں ہے، بلکہ عورت کے بالوں کواس کے حال پر چھوڑ دیا جائے ، اوران کے دو حصے کر کے دونوں کندھوں کے اوپر سے لاکر سینے پر اوڑھنی کے نیچے رکھ دیا جائے۔

حنفیه کی دلیل: ایک حدیث شریف میں ب"ان النساء کن ضفرن شعارها فقالت عائشة لم لاتترکن علی حالها." [عورتیں بالوں کی مینڈیاں بنایا کرتی تحییں،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا ان کوان کے حال پر کیون نہیں چھوڑ دیتں ۔ ۱ (مصنف عبدالرزاق)

ائمه ثلاثه كى دليل كا جواب: يب كرهزت امعطيه رضى الله تعالى عنها اور عنسل دینے والی عورتوں کا ہالوں کی تین چوٹیاں بنا کریشت کی جانب ڈالنابیان کااپنا فعل او عمل تھا،حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان کے اس عمل کے علم ہونے کی اس حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے،لہٰذا یہ حدیث حجت نہیں ہے، نیز تنکھی کر کے۔ چوٹیاں بنانا اوراس کو پشت کی جانب ڈالنا بہزینت کے قبیل سے ہے،اور میت کے حق میں زینت غیرموزوں اور ہے کل ہے۔ (بذل المجہود:۱۰/۸۱۹)

فوائد: حدیث پاک ہے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔

- (۱) ....عسل میںعد دطاق کا لحاظ کرنا مسنون ہے کہ تین مرتبہ یا یا نچے مرتبہ یا سات مرتبہ حسب ضرورت یانی ڈالا جائے۔
  - (۲) ..... یانی میں بیری کے پتول کوجوش دیکراس یانی ہے عسل دینامسنون ہے۔
  - (m)....غسل دیے ہوئے آخری مرتبہ بانی میں کافورڈ ال لینا بھی مسنون ہے۔
  - (۴) .....کفن میں کسی بزرگ کامستعمل کیڑا بطور تیرک استعمال کرنا درست ہے۔
    - (۵)....میامن اوراعضا ءوضو ہے خسل کی ابتداء کرنامسنون ہے۔

## أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كاكفن

﴿١٥٢٤﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاقَةِ أَثُوَابِ يَـمَانِيَّةٍ بِيُضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنُ كُرُسُفٍ لَيُسَ فِيُهَا قَمِيُصٌ وَلاَ عِمَامَةً. (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: 1 / 1 ، باب الثياب البيض للكفن، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٢٦٣\_مسلم شريف: ١ / ٣٠٥ ، باب كفن الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٨٩٠ .

قرت ہے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں گفن دیا گیا، جو یمن کے مقام سحول کی روئی کے ہے ہوئے سفید تھے،اس میں کرتا اور عمامہ نہیں تھا۔

#### کفن کے کیڑوں کی تعداد میں اختلا ف ائمہ

تشریع: لیم فیها قدمیص و لا عدادة: کفن کی تین تشمیں ہیں۔
اول: کفن سنت ۔ دوم: کفن جواز ۔ سوم: گفن ضرورت ۔
گفن ضرورت تو وہ ہے کہ جومیسر ہوجائے دیدیا جائے ۔ خواہ ایک ہی کپڑا ہو۔
اور گفن جوازمر د کے لئے دو کپڑے، اور عورت کے لئے تین کپڑے ۔
اور گفن سنت مرد کے لئے تین کپڑے اور عورت کے لئے پانچ کپڑے ۔
اور گفن سنت مرد کے لئے جو تین کپڑے ہونگے، اس میں اختلاف ہے، اور مدار اختلاف حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گفن ہے کہ آن مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوکس قسم کے متن کپڑے دیے بھی میں افراد میں کپڑے دیے بین کپڑے وہ میں ایک میں جو نگے ہیں کہ صرف تین میا دریں تھیں، ان میں تین کپڑے دریے گئے تھے، شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ صرف تین میا دریں تھیں، ان میں تین کپڑے دریے گئے دیے مشور قدرت کے ان میں ایک قیمی بھی ہونی میا ہے۔
شوافع کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ندکورہ حدیث ہے جس

احناف كى دليل: (١)حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه كى عديث ت: "انه عليه السلام كفن في قميص" [آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم كوتيص میں گفن دیا گیا۔ ۲

(1) ....نيز حضرت جابر بن تمره رضى الله تعالى عنه كي حديث ب: "كفن النبيي صلى الله تعالى عليه وسلم في ثلاثة اثواب قميص وازار ورداء" رحضرت ني ا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوتين كيرُ ول ميں كفن ديا گيا \_ (1) قيص \_ (٢) ازار \_ (٣)رداء\_٦ (رواه ابن عدى في الكامل)

(٣)....." اخرج الطحاوى عن شداد بن الهاد أن رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فأمن به ثم مات كفنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في جبة النبي" (شرح معاني الأثار: ١/٣٢٣) [ايك دماتی حضرت نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ایمان لایا، پھراس کی و فات ہوگئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواینے جبہ میں کفن دیا۔ [ (۴).... بخاری وسلم میں ہے کہ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن الی منافق کوا بی قمیص کفن کے لئے دی تھی۔

#### سلى بوڭى قىص كاڭفن دىنا

گذشته سطورے میہ بات معلوم ہوئی کہ زندہ لوگ جس طرح قیص پہنتے ہیں اس طرح كفن نبيل بنايا جائے گا، حالانكه بهت مشهوروا قعه ب كه آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے عبدالله بن أبی ابن سلول کے کفن میں اپنی سلی ہوئی استعالی قمیص دی تھی،حضرت گنگوہ کی نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ اگر قبیص پہلے ہے تیار موجود ہواور میت کواس کو پہنایا جائے ، تو

کوئی قباحت نہیں ہے ، سلائی ادھیڑ کرآ ستین وغیر ، ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیآ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ، بیخض منافقوں کا سردار تھا ، اس نے غزوہ کہ در کے موقعہ پر اپنی قمیص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میا ہے تھے کہ اس کا کوئی احسان آخرت میں باقی نہ دے ، اس لئے اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لئے اپنی قمیص مبارک اس کو پہنائی ، اس لئے اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لئے اپنی قمیص مبارک اس کو پہنائی ، اس لئے اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لئے اپنی قمیص مبارک اس کو پہنائی ، اس

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس ہے تیص مخیط کی نفی ہے جوحین حیات میں پہنی جاتی تھی ،لہذا اس سے ہمارے خلاف استدلال کرنا درست نہیں ہے۔(درس مشکوۃ) بذل: ۱۰/۴۲۸،التعلیق: ۲/۲۳۲۔

اس کاایک جواب میہ ہے کہ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمیص مبارک جوو فات کے وقت پہنے ہوئے تھے،احتر اماا تارانہیں گیا،اس میں عسل دیا گیا، پھراس کو گفن میں شامل رکھا گیا،لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کا مطلب میہ ہے کہ الگ سے قیص گفن میں نہیں دی گئی،اس لئے کہ تھیص پہلے ہے موجود تھی ۔اللہ اعلم

سے ولیہ نظام المین زیادہ فیج ہے، نضم السین بھی پڑھا گیا ہے، اس کے معنی میں دوا خال ہیں، ایک میں کہ سے ولیہ اسکول ہیں، ایک میں کہ سے ولی " یمن کا ایک شہر ہے، وہاں کے ہنے ہوئے کپڑے کو "سحولیہ" کہاجا تا ہے، دوسر ے بیر کہ "سحول" دھونی کو کہتے ہیں، دھونی کا دھال ہوا کپڑا مراد ہے، یعنی وہ کپڑا دھال ہوا تھا گورانہیں تھا۔

فوائد: چندفوائد حدیث پاک ہے معلوم ہوئے: (۱) ....مردکے گفن میں تین کیڑے مسنون ہیں۔

- (۲).....کفن کے کیڑوں کا سفید ہونا مسنون ہے۔
- (m).....کفن کے کیڑوں کاسوتی ہونامسنون ہے۔
- (۴).....کفن میں ملی ہوئی قیص یا عمامہ وغیر نہیں ہونا میا ہے ۔
  - (۵)....کفن کے کیڑوں کاصاف تھراہونامسنون ہے۔

## كفن عمده مونا حايئ

﴿١٥٣٨﴾ وَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمُ اَحَاهُ فَلَيُحُسِنُ كَفْنَهُ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٢ • ٣٠/١ ، باب في تحسين كفن الميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٩٨٣\_

قر جمه: حضرت جابر رضي الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہتم میں ہے جب کوئی اپنے بھائی کوئفن دے تو اس کو بیا ہے کیا جھا گفن دے۔''

تشريع: فليحسن كفنه: كامطلبيت كفن كاكيرًا صاف تقرا یا کیزہ سفیداورا تناموٹا ہوجس ہے بدن حجیب جاتا ہو،اور بدن نظر نہ آتا ہو،اوسط درجہ کا ہو، اوراسی حیثیت کاہوجس کومیت اکثر اپنی زندگی میں استعمال کرتا تھا، نہتو بہت زیادہ قیمتی ہو،اور نہ ہی بہت زیادہ سیتا،علماء نے کھا ہے کہ اچھے کفن کا مطلب پہیں ہے کہ اس میں حدیے زیا دہ اسراف اور غلو کیا جائے ،اور بہت زیا دہ قیمتی کفن میت کے لئے بنایا جائے ،علامہ تو ریشتی فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے لوگوں نے جوروبیا پنارکھا ہے کہ وہ بہت فیمتی کیڑوں میں مردول کو گفن دیتے ہیں، شہرت اور دکھا وے اور ریا کاری کے لئے تو بیشر بعت میں ممنوع ہے، اس لئے کہ شریعت نے تصبیع مال ہے منع فر مایا ہے، اور کفن کا فیمتی ہونا بھی اسراف ہے، اس لئے منع ہے، نیز حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "الا لا تعالوا فی الکفن" [سنو! کفن میں غلومت کرو\_] کہ بہت فیمتی کیڑے میں گفن دو، ایمانہ کرو\_(التعلیق: ۲/۲۳۲)

فسائدہ: حدیث پاک میں ان لوگوں کی اصلاح کی گئی ہے کہ جو کفن میں بہت گھٹیا اور بہت معمولی کپڑ ااستعال کرتے تھے کہ یہ میت کے احتر ام کے خلاف ہے۔

### محرم كاكفن

﴿ ١٥٢٩ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبًاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَسَلَمَ عَنَهُ مَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتُهُ نَاقَتُهُ وَهُ وَ مُحُرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحُسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْ وَكَفِنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْحُسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْ وَكَفِنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلاَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلاَ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَتِلَ مَصَدُوهُ بِعِلَيْبٍ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَةً فَإِنَّهُ يَبُعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّاءً وَمَاتَ مَصَدُوهُ بِعِلَيْهِ وَلاَ مُحَمِّرُوا رَأْسَةً فَإِنَّهُ يَبُعِثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّاءً وَمَدُوهُ وَكَالَىٰ عَنَهُ قَتِلَ (مَنْ عَنَهُ وَيَلَى عَنْهُ فَيَالًىٰ عَنْهُ فَي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اللهُ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اللهُ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اللهُ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي بَابٍ جَامِعِ الْمَنَاقِبِ اللهُ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَلَا اللهُ المُ اللهُ المُعَالِى المُعَالِى اللهُ الله

حواله: بخارى شريف: ١/١، باب كيف يكفن المحرم، كتاب

الجنائز، حديث نمبر: ٢٦٤ ا . مسلم شريف: ٣٨٣/ ا ، باب مايفعل بالمحرم اذا مات، كتاب الحج، عديث تمبر:٢٠١١

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ابیا تک وہ اپی سواری سے گر پڑے، اوٹٹی نے ان کی گر دن تو ڑ دی ، وہ شخص حالت احرام میں تھے، اور ان کا انتقال ہوگیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ ان کو پانی اور بیری ہوگیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کیڑوں میں گفن دید و، ان کے چول سے خسل دو، اور ان کو ان کے پہنے ہوئے دونوں کیڑوں میں گفن دید و، ان کے خوشبومت لگا واور نہ ان کے سرکو ڈھا تکو، بیشک قیامت کے دن پہنے خص تلبیہ پڑھتے ہوئے اشھا یا جائے گا۔ (بخاری وسلم ) اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبل کئے جانے کا ذکر ہے جامع المنا قب کے باب میں قبل کریں گے۔

#### محرم کے گفن میں اختلاف

تشریع: محرم کاحالت احرام میں انتقال ہوجائے تو اس کے گفن وغیرہ کا کیا طریقہ ہے؟ عام اموات کی طرح ہے یا کچھا متیاز ہے؟

امام ابوحنیفہ امام مالک کے نزدیک محرم کا حکم غیر محرم والا ہے ، جوعام مردول کے گفن کا طریقہ ہے ، وہی محرم کے گفن کا ہے ، ان کے نزدیک موت سے محرم کا احرام ختم ہوجاتا ہے ، امام شافع گی امام احمد کے نزدیک موت سے اس کا احرام ختم نہیں ہوتا ، اس لئے احکام احرام کی پابندی ضروری ہے ، صرف دو کپڑول میں گفن دیا جائے گا ، سر زنگار کھا جائے گا ، اور خوشبونییں لگائی جائے گی ۔ حدیث الباب ان حضر ات کا متدل ہے ۔

دلائل احسناف: امام ابوحنيفة أورامام ما لك كي دليل بدي كفصوص كثيره سع بهضالط معلوم ہوتا ہے کہ موت ہے انسان کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ دوسرے اعمال موت ہے ختم ہوجاتے ہیں، اس طرح احرام بھی ختم ہوگیا، جب احرام ختم ہواتو اس کے احکام بھی ختم ہو گئے ،کسی حدیث میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قاعدہ کے درجہ میں محرم کا استثناء نہیں کیا، جن احا دیث میں گفن کا بیان ہے، وہ عام ہیں بحرم اور غیرمحرم کافرق نہیں کیا گیا۔

دلائل شوافع: شافعيكا استدلال زير بحث عديث شريف مين ذكركرده واقعه عب، شافعیہ نے اس وا قعہ کو قاعد ہ عامر تشاہم کر کے احرام کو ہاقی اعمال ہے مشتنیٰ کرلیا ہے۔ حفنہ کی طرف سے اس کا جواب بہ ہے کہ بیاس شخص کی خصوصیت برمحمول ہے، بہت ہے مسائل میں قاعدہ کلیہ ہے ہٹ کربعض صحابہ کرام رضی اللّٰء نہم کے ساتھ خصوصیت کا معاملہ كيا كيا به واقعه بهي اس قبيل سے بر (اشرف التوضيح) بداية الجونيد: ١٩٩١/١، مرقاة: ٢/٢٣٣/س/مالعليق :٣/٢٣٣

# ﴿الفصدل الثاني ﴾

# سفيد كفن كى تاكيد

﴿ 100 ﴾ وَعَن ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنُ خَيُر إِيَابِكُمُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ وَمِنُ خَيْر ٱكْحَالِكُمُ الإِنْ مِدُ قَاِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعُرَ وَيَحُلُوا الْبَصَرَ ـ (رواه ابو داؤد والترمذي) وَرَوَى ابُنُ مَاجَةَ الى مَوُتَاكُمُ ـ

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٥٦٢، باب في البياض، كتاب اللباس، حديث تمبر: ٢٠٥١ مـ تومذي شريف: ٩٣ / ١، باب مايستحب من الاكفان، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٩٩٣ ـ ابن ماجه شريف: ٢٥٥، باب البياض من الثياب، كتاب اللباس، حديث تمبر: ٣٠٢١ ـ

قوجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہتم لوگ سفید لباس پہنا کرو، اس وجہ سے کہ وہی تمہارے کیڑوں میں سب سے بہتر ہیں، اور اپنے مردول کو بھی سفید کیڑوں میں کفناؤ، اور تمہارے سرمول میں سب سے بہترین سرمدا ثد ہے، اس وجہ سے کہ وہ بالول کواگا تا ہے، اور نگاہ کوروشن کرتا ہے۔' (ابوداؤ در ندی ) ابن ماجہ شریف نے یہ روایت ''المی موتا کم'' تک نقل کی ہے۔

تشریح: البسو ا: سفیدرنگ سب سے بہتر ہے،اس کئے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔

آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید سفید کیڑے پہننے کی فرمائی ہے، لیکن خود بسا او قات مختلف رنگوں کے کیڑے زیب تن کئے ہیں، اس کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں۔ اول: بیان جواز، دوم: سفید کیڑ امیسر نہ ہونا۔ جہال تک مر دول کو نفن میں سفید کیڑ ادینے کا حکم ہے، وہ امر مستحب ہے، ورنہ مر دول اور عور تول کے لئے وہ تمام کیڑے گفن میں استعال کرنا درست ہیں، جن کو وہ زندگی میں استعال کرنا ۔

وهن خير اكحالكم الاثمل: اثماك فاص يقرب، جم عرمه

بنایا جاتا ہے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرمہ لگانے پرموا طبت فرمائی ہے، لہذا سرمہ کا استعال سنت ہے، نیز آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامعمول سونے کے وقت سرمہ کا استعال استعال فرمانے کا تھا، پس اصل سنت سوتے وقت سرمہ لگانا ہے، اور رات میں سرمہ کا استعال زیادہ نفع بخش اور موثر ہے۔ (مرقاق: ۲/۳۴۷)

### کفن میں بہت فیمتی کیڑا

﴿ 1 00 1 ﴾ وَعَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ مَسُلَبُ سَلُباً اللهِ صَلَّى الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسُلَبُ سَلُباً سَلُباً سَلِياً اللهِ صَلَى الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسُلَبُ سَلُباً سَلُباً سَلِياً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسُلَبُ سَلُباً سَلُباً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسُلَبُ سَلُباً اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُغَالُوا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُغَالُوا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُغَالُوا فِي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

حواله: ابوداؤد شريف: ٩ ٣٨٠/ ١، باب كراهية المغالاة في الكفن، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٣١٠٩\_

ترجمه: حضرت على رضى الله تعالى عنه بروايت بى كه حضرت رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فر مايا: "كه كفن ميس غلومت كرواس كئے كه وه بهت جلد چيين ليا حاتا ہے۔"

تشریع: کفن عمده اوراچهاتو مونا بیا بئه ،صاف تحر ااور پا کیزه مونا بیا بئه ،کین بهت زیاده قیمتی نه مونا بیا بئه کیونکه اسراف شریعت کی نگاه میں غیر پسندیده عمل ہے، اور بیش قیمت کفن اسراف میں داخل ہے۔

لا تبغالو ۱: مطلب میہ کیمر دہ کو گفن دینے میں مبالغہ سے کام نہ لو، اتنافیمتی کیڑا نہ دو کہ فخر وغروراور ریا ء ونمود کا ذرایعہ ہے ،البتہ بخل سے بھی کام نہ لینا بیا ہے ،متوسط درجہ کا

کفن دینا پائے ،"فانه یسلب سلبا مسریعا" کا مطلب رہے کہ میت کوبیا ہے جتنافیمتی کیڑا دو بالآخراس کو بہت جلد خراب ہونا ہے ، کیونکہ مٹی گفن کو بھی کھا جاتی ہے ،لہذا گفن میں فیمتی کیڑا دینا سوائے مال کے ضیاع کے کچھ ہیں۔(التعلیق:۲/۲۳۳)

### میت کوجن کپڑوں میں موت آتی ہے آئیں میں اسکواٹھایا جاتا ہے

﴿ 1001 ﴾ وَعَنُ آبِى سَعِيُدِهِ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ اللهُ لَمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ اللهُ لَمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ يُبَعَثُ فِى ثِيَابِهِ اللهُ يَعُدُلُ المَيِّتُ يُبَعَثُ فِى ثِيَابِهِ اللهُ يَعُدُلُ الْمَيِّتُ يُبَعَثُ فِى ثِيَابِهِ اللهُ يَعُدُلُ اللهُ يَعَدُ فِيهُا لَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

حواله: ابوداؤد شريف: ۲/۳۳۳، باب مايستحب من تطهير ثياب الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ۳۱۱۳\_

توجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نیا لباس منگوایا اور اس کو پہنا، پھر بولے میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "مردہ کو انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گاجن میں وہ مرتا ہے۔''

تشریع: میت کوقبرے اس کے ان بی کپڑوں میں اٹھایا جائے گاجن میں وہ مرتا ہے۔

الشكال: بهت عام حديث ب جس مين آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا: كو "ديد حشر الناس حفاة عواة" (ترمذى شريف: ٢/٦٨) يعنى لو كول كا

حشراس حال میں ہوگا کہ وہ ننگے ہیر ننگے جسم ہول گے ،اور بھی حدیث ہے جن ہے ہیں بات واضح ہوتی ہے کہ انسان جس طرح پیدائش کے وقت بغیر لباس کے تھا، اس طرح اس کاحشر بھی ہوگا، حدیث باب کے اندراس بات کا ذکر ہے کہ میت کولباس میں اٹھایا جائے گا، دونول حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے۔

جواب اول: حدیث باب میں بعث کا ذکر ہے، اور دیگرا حادیث میں حشر کا ذکر ہے، اور یہ دونوں الگ الگ امور ہیں، بعث کا مطلب ہے، قبر سے اٹھنا، اور حشر کا مطلب ہے میدان حشر میں جمع ہونا، اور دونوں میں وقت کے اعتبار سے کا فی فاصلہ ہوگا۔
جواب دوم: حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد: "المسست یبعث فی شیابہ التی یموت فیھا" کا مطلب ہیہ ہے کہ جس سم کے اعمال میں اس کی وفات ہوگا، اس قسم کے حالات میں اس کا حشر ہوگا۔ "شیب سے مرادا عمال ہیں، مگر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل فرمایا تو تیرک کے لئے یا سرسری نظر میں اصل مقصود کی طرف النفات ندہونے کی وجہ سے۔
تیرک کے لئے یا سرسری نظر میں اصل مقصود کی طرف النفات ندہونے کی وجہ سے۔
(اشرف التوضیح) الدر المنصود د کا ۱۸۳۸ مرقا ق: ۱۸۳۳۸۔

#### عمده كفن

﴿ 100 ﴾ وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنُهُ مَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْاَفْرِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْاَفْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْاَفْرِ وَاهِ الوداؤد) وَرَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ وَابُنُ مَا جَةً عَنُ أَبِي أَمَامَةً .

حواله: ابوداؤد شریف: ۲/۳۵۰، باب کراهیة المغالاة فی الکفن، کتاب المجنائز، حدیث نمبر: ۳۱۰۱ ترمذی شریف: ۲۷۸/۱، باب کتاب الاضاحی، حدیث نمبر: ۱۰۱۰ ابن ماجه شریف: ۲۰۱، باب فی مایستحب من الکفن کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۳۵/۱ ا

قرجه: حضرت عباده ابن الصامت رضی الله تعالی عنه نے حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی عنه نے حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ہے روایت کیا ہے کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: که «بہترین کفن حله ہے، اور بہترین قربانی سینگول والا دنبہ ہے۔" (ابو داؤد) تر فدی اور ابن ماجہ نے اس روایت کوحضرت ابوا مامہ رضی الله تعالی عنه سے نقل کیا ہے۔

تشریح: خیر الکفن الحلته النج: "حلة" كاطلاق دو كپرول ازار اوردار بهوتا ہے، حالانكه كفن كى تين قسميں اور دار بهوتا ہے، حالانكه كفن ميں سنت تين كپر ہے ہيں، اس كاحل بيہ ہے كه كفن كى تين قسميں ہيں: (۱) كفن سنت تين كپر ہے ہيں، اور كفن كفايت ۔ (۳) كفن ضرورت \_كفن سنت تين كپر ہے ہيں، اور كفن ضرورت جتنے ميسر ہول، اس حديث شريف ميں كفن سنت كابيان مقصود ہيں، بلكه كفن كفايت كابيان مقصود ہے۔

و خیسر الاضد حیاته الکبش الاقر ن : سینگول والے دنبہ کوآ تخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین قربانی اس لئے قرار دیا ہے کہ یہ عام طور پر زیادہ فربه اور خوبصورت ہوتا ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، آتخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرب کے طبائع کی بناء پر مینڈ ہے کو پہندیدہ قربانی فرمایا ہے، ہمارے ملک میں بکرا زیادہ پہندیدہ ہے۔ امام تر ندی کہتے ہیں کہ یہ صدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے کہ اس کی سند میں غیر راوی ہیں۔ (مرقاۃ ۱۲/۳۴۸)

#### شہید کے گفن کابیان

﴿ 100 ﴾ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ الْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلَى اُحُدٍ اَنْ تُنزَعَ عَنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلَى اُحُدٍ اَنْ تُنزَعَ عَنَهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ لَوُهُ وَاَنْ يُدُفَّنُوا بِدِمَائِهِمُ وَثِيَابِهِمُ \_ (رواه ابوداؤد وابن ماحة)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٣٣٤، باب في الشهيد يغسل، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٣١٣٠ ابن ماجة شريف: ٩٠١، باب ماجاء في الصلوة على الشهداء، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٥٥١ ـ

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا:'' کہ ان سے لو ہے اور چیڑے الگ کر لئے جائیں ،اوران کوان کے خون اوران کے کپڑول کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔''

تنشریح: شہید کونٹسل دیاجائے گا، اور نہی ان کوالگ ہے کفن پہنایا جائے گا، جولباس وہ زیب تن کئے ہوئے ہوں اس لباس میں ان کے خون کوصاف کئے بغیر ہی وفن کر دیا جائے گا، اور ہروز حشر اس عالم میں بیلوگ اٹھیں گے۔

ینزع عنهم الحدید و الجلون: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے شہداء کے جسم سے ہتھیار اور پوشین اتار نے کا حکم دیا ، مقصودیہ ہے کہ جوزائد کپڑے ہیں وہ اتار دیئے جائیں، اور بقیہ کپڑے میں شہید کوفن کردیا جائے ، امام مالک کے زور کے ہتھیار تو

ا تاردیئے جائیں گے ،لیکن زائد کپڑے مثلاً پوشین وغیر پنہیں ا تا رہے جائیں گے۔

#### شهداء كينماز جنازه اوراختلاف ائمه

شہید کوشل نہ دیئے جانے میں ائمہ اربعہ متفق ہیں، بشرطیکہ شہادت حالت جنابت میں واقع نہ ہوئی ہو،لیکن شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں؟اس مسلہ میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفه تکا مذهب: امام ابوحنیفه یک نزدیک شهید کی جنازه کی نماز پریشی جائے گی۔

دلیل: اتی بقتلی احد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یوم احد فجعل یصلی: اتی بقتلی علی عشرة عشرة وحمزة هو کما هو یرفعون و هو کما هو موضوع. (ابن ماجه: ۹۰۱، باب ماجاء فی الصلوة علی الشهداء)

[رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم احد کے شہداء کے پاس تشریف النے ،اور دس دس پنماز جنازه برخصتے تھے،اور حضرت حمزه رضی الله تعالیٰ عنه کا جنازه اس طرح رکھا ہوا تھا دوسرے جنازے الحائے عاتے تھے وہ اس طرح رکھا رہا۔

(الشانس) صلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على قتلى احد. (ابوداؤد)

[آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم غاصد كشهدا ، يرنماز جنازه يرشى - ]

العمة ثلاثه كا مذهب: ائمه ثلاثه كنزد يكشهيدى جنازه كى نماز نبيس يرشى جائيگ دليل: امر (رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) بدفنهم في دمائهم ولم

يغسلوا ولم يصلوا عليهم " (بخارى شريف: ١/١/١) [آنخضرت سلى الله
تعالى عليه وسلم غيشداء احدكونون سميت دفنا في كاحكم ديا، اورندانبيس عسل ديا گيا،

# الدفیق الفصیح ..... ۱۰ اورندان پرنماز جنازه پرهی گئی \_ ]

ج واب: ال حديث شريف كاجواب يدب كمة تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت جمز ہ کے سواکسی رمشقلاً تنہانما زنہیں پڑھی ، بلکہ متعد دصحابہ کے ساتھ پڑھی اور جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی تھے،اس لئے اس وقت آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نما زنہیں ریٹھی۔ بعد میں پیٹھی، للبذا کوئی تعاض نبیں \_ (مرقاۃ: ۴/۲۳/مالتعلق: ۴/۲۳۴)

#### ﴿الفصل الثالث﴾

# حضرت حمز ه رضى الله تعالى عنه كاكفن

﴿ ١٥٥٥ ﴾ وَعَنُ سَعَدِ بُن إِبُرْهِيُمَ عَنُ أَبِيُهِ أَنَّ عَبُدَالرَّحُمْنِ بْنَ عَوْفٍ أَتِيَ بِطَعَامٍ وَّ كَانَ صَائِماً قَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْر وَهُوَ خَيْرٌ مِنْيُ كُفِّنَ فِي بُرُدَةِ إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتُ رِجُلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ رجُلاهُ بَدَارَأُسُهُ، وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُو خَيْرٌ مِّنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا منَ الدُّنْيَا مَايُسطَ أَوُ قَالَ أَعُطِينًا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعُطِينًا وَلَقَدُ خَشِينًا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجَّلَتُ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَنْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. (رواه البخاري)

حواله: بخارى شريف: ٢/٥٧٩، باب غزوة احد، كتاب المغازى، حدیث تمبر:۴۵،۴۵ توجه : حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله تعالی عنه کے سامنے جب کدوہ روز ہے

کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله تعالی عنه کے سامنے جب کدوہ روز ہے

ہے تھے کھانا لایا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه جب شہید

گئے گئے جو کہ مجھ ہے بہتر تھے، تو صرف ایک بیا در میں ان کو کفنایا گیا، اگر ان کا سر ڈھانیا جاتا

تو ان کے ہیر کھل جاتے ، اور اگر ان کے ہیر ڈھا نے جاتے تو ان کا سرکھل جاتا، راوی کہتے ہیں

کہ میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله تعالی عنه نے یہ بھی کہا کہ حضرت مصعب رضی الله تعالی عنه جو مجھ ہے بہتر تھے (ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب رضی الله تعالی عنه جیسابی معاملہ ہوا) چھر دنیا ہمارے اوپر خوب پھیلادی گئی، یا آپ نے یوں کہا کہ پھر ہمیں دنیا

خوب عطاکی گئی، چنا نچے ہمیں ڈرلگتا ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں جلدی تو نہیں دے دیا
گما، پھر رونے گئے یہاں تک کو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔

 گے فی الحال ہی دیدیں گے، پھر ہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں گے، کدوہ اس میں برحال رانده بوكرداخل بوگا\_] دوسرى آيت"اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستسمت عتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون" (سورة احقاف: ٢٨) يعنيتم ايني لذت کی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر چکے، اور ان کوخوب برت چکے، سوآج تم کو ذلت کی مزاد**ی جائے گ**ی۔<sub>آ</sub>

پہلی آیت ہے ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جن کا مقصد اپنے اعمال نیک ہے صرف دنیا کے نفع کی نبیت ہو،خواہ وہ آخرت کے منکر ہوں ،یاان کا مقصد آخرت نہو، تو ایسے لوگوں کواللہ تغالیٰ فی الحال دنیا میں ہی کچھ جز اعطا کر دیتے ہیں،اور آخرت میں ان کوخاک بھی نہ ملے گی، بلکہ جہنم میں ڈالدیئے جائیں گے، جب کہ دوسری آبت میں ان اوگوں کا حال بیان ہواہے جو کافر ہیں ،اور فسق و فجو رمیں مبتلا ہیں ، کہ دنیا میں اپنی زندگی عیش وعشر ت لغویات وفضولیات اورمعصیت میں گذار دی ،اورخالق حقیقی کوبھول گئے ،اس لئے آخرت میں جہنم میں ڈال دینے جائیں گے۔

کیکن جولوگ اللہ تعالیٰ کی نعتوں اوراس کے رزق سے فائدہ اٹھا کراس کی عمادت کرتے ہیں،اورعمل صالح اورتقویٰ حاصل کرتے ہیں،اوراللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرتے ہیں،تو ان كاحكم جدا ب، وه اس آيت كريمه مين داخل نهين ب، ظاهر ب كدهفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جوعشر ومبشرہ میں ہے ہیں تقوی اور برہیز گاری ہے متصف ہیں، ا سے ہرگز نہیں تھے کیکن د نیاوی نعمتوں کے حصول کی وجہ ہےان کے دل میںاییا خیال آیا کہ کہیں وہ ان آیتوں کے مصداق نہ ہوں ،اسی وجہ سے افطار کی حالت میں جب کے بھوک کی وجہ سے کھانے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، آپ نے کھانے سے اپنے کوروک دیا،اور جب الله تعالیٰ کاڈ راورخوف غالب ہوجا تا ہے تو پھرانسان لذتوں اورشہوتوں کوچھوڑ کراللہ تعالیٰ ہے

اولگالیتا ہے۔(مرقاۃ:۴/۳۵۰/۳۵۰میلی:۳/۳/سالتعلیق:۴/۳۳۵)

#### سلى ہوئىقىص كاكفن

﴿ 1001﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَصَلَّمَ عَبُدَاللهِ بُنِ ابْيِ بَعُدَ مَا أُدُحِلَ حُفُرَتَهُ فَاللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدَاللهِ بُنِ ابْيَ بَعُدَ مَا أُدُحِلَ حُفُرَتَهُ فَامَرَ بِهِ فَانُحُرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكُبَتَهُ فَنَفَتَ فِيهِ مِنُ رِيْقِهِ وَٱلْبَسَةُ فَامَرَ بِهِ فَانُحُرِجَ فَوَضَعَةً عَلَى رُكُبَتَهُ فَنَفَتَ فِيهِ مِنُ رِيْقِهِ وَٱلْبَسَةُ فَيمُصَةً قَالَ وَكَانَ كَسَاعَبُّاساً قَمِيصاً \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۲/۸۲۲، باب لبس القميص، كتاب اللباس، حديث نُبر:۵۵۹۵\_مسلم شريف:۲/۳۲۸، كتاب صفات المنافقين، حديث نُبر:۲۷۷۳\_

قوجمه: حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضر ت رسول اکرم سلی
الله علیہ وسلم عبدالله بن ابی ( منافق ) کے دفن کے وقت قبرستان آئے بتو اس کوقبر میں رکھاجا چکا
تھا، آنحضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کوقبر سے نکلوایا ، جب اس کو نکا الا گیا ، تو آنخضرت
سلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کا سرا پنے گھٹے پر رکھا، اوراس کے منہ میں لعاب د بمن لگا ، اور
اس کوا پی قیص بہنائی ، اور فرمایا کہ اس نے حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کوتیص بہنائی تھی۔
منہ سویع : راوی نے حضرت نبی کر یم صلی الله تعالی عنہ بھی تھے، اور ان کے
بیان کی ہے، غزوہ بدر کے قید یول میں حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ بھی تھے، اور ان کے
بدل بر کرتہ نبیس تھا، اور کسی کا کرتھ ان کو پورانہیں آتا تھا، اس موقعہ برعبدالله بن اُبی نے حضرت
عباس رضی الله تعالی عنہ کو کرتہ بہنایا تھا، اس کے بدلہ میں آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے
عباس رضی الله تعالی عنہ کو کرتہ بہنایا تھا، اس کے بدلہ میں آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے

اس کوبھی کرتہ یہنا دیا۔ تا کہاس کے احسان کا بلیہ دنیا ہی میں چکا دیا جائے ، آخرت کے لئے يا قى نەرىپ، چونكە كفاركا آخرت كى نعتوں ميں كوئى حصة ہيں۔

فائده: ال حديث شريف بي بات معلوم موكى كمقدس شخصيات كم مبوسات اور منتبات میں برکت ہوتی ہے،اور بیجی معلوم ہوا کہ برکت کے مفید ہونے کے لئے ا بمان شرطے ، اگرا بمان نہ ہوتو ہڑے ہے ہڑے ہزرگ کے تیر کات کا بھی فائدہ نہ ہوگا، دیکھئے! حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب مبارک اور کرتہ ہے بڑا کونسا تبرک ہوسکتا ہے، مگر عبداللہ بن الی کے پاس چونکہ ایمان نہیں تھا، اس لئے اس کورتنبرک مفیدینه ہوا۔

#### عبدالله بن أني كاجنازه

رئیس المنافقین عبداللہ بن الی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ بن الی نے جومخلص مسلمان تھے،حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جنازہ پڑھانے کی درخواست کی ،حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمالی ، اور جنازه يره حانے كااراده فرمايا، حضرت عمر رضى الله تعالى عنه نے ديكھ كرعرض كيا: "قله نهاك ربک ان تصلی علیه" [آپ کوآپ کے رب نے اس بنماز جنازہ بر صفے ہے نع کیا ے۔]اس کئے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جنازہ نہ پڑھیں ،مگر حضرت نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس کے باوجود نماز جنازہ پڑھایا۔

عبدالله بن الى كانتال كوفت آيت: "استغفرلهم او لا تستغفرلهم ان تسغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" (سورة توبه: ٨٠) [ (اعني!) تمان کے لئے استغفار کرویا نہ کروا گرتم ان کے لئے ستر مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ تعالی انہیں

معاف نہیں کریگا۔] (آسان ترجمہ) نازل ہو چکی تھی، اس آیت میں منافقین کے لئے آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استغفار مفید نہ ہونے کا ذکر ہے، لیکن ابھی تک منافقین کے جنازہ سے صراحة منع نہیں کیا گیا تھا، اس واقعہ کے بعد صراحة منع کردیا گیا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔" لا تبصل علی احد منهم مات ابدا و لا تبقیم علی قبرہ" (سورهٔ تسویہ ہے۔ (سورهٔ تسویہ ہے۔ (مانقین) میں سے جوکوئی مرجائے تو تم اس پرنماز (جنازہ) مت پڑھنا، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔] (آسان ترجمہ)

الشكال: يهال برايك اشكال به كه حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في ارشاد فرمايا: كمالله تعالى عنه في الله تعالى عنه في تعالى في آپ كوان كاجنازه برا صفح منع فرمايا به ، حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في يم مانعت كهال سه مجمى ؟ صراحة نهى تو ابھى تك نازل موئى نهيں تقى ، "استعفر لهم او لا تستغفر لهم" والى آيت دوحال سے خالى نهيں، ياتو نهى پر دالات كرتى به يا نهيں؟ اگر نهى پر دالات كرتى بو كر حضوراقد س صلى الله تعالى عليه وسلم سے زياده وى كوجائے والاكون موسكتا ب؟ آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في اس دالات كرتى جو تو بھر حضوراً بيت نهى پر دالات نهيں كرتى بوتو بھر حضرت على الله تعالى عليه وسلم في اس دالات كي حضرت على الله تعالى عليه وسلم في اس دالات كي حضرت على الله تعالى عليه وسلم في اس دالات كي حضرت على الله تعالى عنه بيت خواديا كه جنازه بير هنامنهى عنه بيت حضرت عمرضى الله تعالى عنه في كي فرماديا كه جنازه بير هنامنهى عنه بيت مناسك حضرت عمرضى الله تعالى عنه في كينے فرماديا كه جنازه بير هنامنهى عنه بيت مناسك حضرت عمرضى الله تعالى عنه في كينے فرماديا كه جنازه بير هنامنهى عنه بيت مناسك حضرت عمرضى الله تعالى عنه في كينے فرماديا كه جنازه بير هنامنهى عنه بيت مناسك حضرت عمرضى الله تعالى عنه في كينے فرماديا كه جنازه بير هنامنهى عنه بيت عنه بيت عنه بيت كينے فرماديا كه جنازه بير هنامنهى عنه بيت كينا كوجائة كينے فرماديا كه جنازه بير هنامنهى عنه بيت عنه بيت كان كلي كوجائة كان كان كوجائة كان كان كوجائة كان كوجائة كان كان كوجائة كان كوجائة كان كان كوجائة كان كوجائة كان كوجائة كان كان كوجائة كان كان كوجائة كوجائة كوجائة كوجائة كان كوجائة كان كوجائة كوجائة كوجائة كان كوجائة كوجائة كوجائة كوجائة كوجائة كوجائة كوجائة كوجائة كان كوجائة كوجا

جواب: اس کاحل میہ ہے کہ آیت بالذات تو نہی پر دلالت نہیں کرتی ہے، آیت کامداول
بالذات تو استغفار اور عدم استغفار میں برابری بیان کرنا ہے، یعنی استغفار کریں یا نہ
کریں، کسی صورت میں بھی، غفرت کا ترتب نہیں ہوگا، آیت کا اصل مدلول تو اتناہی
ہے۔البتہ دلیل خارجی سے نہی پر دلالت ہوسکتی ہے،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نے بید لیل خارجی ساتھ ملائی کہ جب جنازہ پڑھنے سے، غفرت نہیں ہوگی، تو بیکام
عبث ہوا، اور عبث نبی جیسی عظیم الثان شخصیت کے لئے منہی عنہ ہے، اس لئے فرمادیا

که منافق کا جنازہ پڑھانے ہے جو کہ ایک عبث کام ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کومنع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں فائدہ صرف بخفرت ہی تھا، اس لیے اس کے نہ ہونے ہے اس کوعیث قرار دیا، مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں بیکام عبث نہیں تھا، آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں بخفرت کے علاوہ اور کچھ متیں تھیں، جن کے بیش نظر آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیکام انجام دیا، چنا نچے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کریمانہ افلاق کو دیکھ کرکہ شمنوں کے ساتھ ایسا چھاسلوک فرماتے ہیں گئے منافق تائب ہوئے ۔ اور کئے کو کرکہ شمنوں کے ساتھ ایسا ہو اللہ الدرالمثور میں خود آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیار شاول کیا ہے۔ "و ما یعندی عنہ قدمیصی و اللہ انہی لار جو ا ان یسلم به اکشور من الف من بنی المحز رج" [میری قیص اس کوقو کچھ فائدہ نہیں دیگی گئین اکشور من الف من بنی المحز رج" [میری قیص اس کوقو کچھ فائدہ نہیں دیگی گئین واللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بنوخز رق کے ایک ہزار سے زائد لوگ اسلام قول کرلیں گے۔ آ

خلاصہ یہ کہ چضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں یہ کام عبث نہیں تھا،اس لئے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑھادیا،اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبث سمجھا اس لئے نہ بڑھا نے کامشورہ دیا،اس واقعہ کے بعد صراحة کفار کا جنازہ بڑھنے سے نہی نازل ہوگئی، اب کسی مصلحت یا حکمت کے پیش نظر کسی کافر کا جنازہ بڑھنے کی اجازت نہیں۔ (اشرف التوضیح)

فائدہ: (۱) ساس صدیث شریف ہے ہی معلوم ہوا کہ فن کے بعد کسی علت اور سبب کی وجہ سے میت کو قبر سے نکالنا جائز ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۵۰، العلیق: ۲/۲۳۵، طبی ۳/۳۷۵)

الدفيق الفصيع ١٠٠٠٠٠ باب غسل الميت وتكفينه معلوم ہوا كيلي ہوئي قيص بھي كفن ميں دى جاسكتي ہے۔

(٣) .... آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كاخلاق كريمانه رحمت وشفقت كاعلم موار

(٣)..... آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى امت كى فكر كا اندازه ہوا كه كوئى ببلو اوركوئى صورت جس ہے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی امید ہوتی تھی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کواختیار فرماتے تھے۔

> يَسَا رَبِّ صَسَلٌ وَشَلِّيمُ دَانِهَا أَبَداً عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِيم



# باب المشى بالجنازة والصلوة عليها (جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ کابیان)

رقم الحديث: ١٩٥٤/تا٢٠١ـ

#### الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ باب المشى بالجنازة والصلوة عليها

#### بسع الله الرحدن الرحيع

# باب المشى بالجنازة والصلوة عليها (جنازه كساته چخاورنماز جنازه كابيان)

# جناز ہاٹھانے کا حکم

جس طرح میت کوشل دینااور کفنانا فرض کفایہ ہے، اس طرح اس کا جنازہ اٹھانا بھی پارول امامول کے نز دیک فرض کفایہ ہے،اور بیفرض کفاییمر دول کے ذمہ ہے،عورتوں کے ذمہ نبیں ہے۔(تقریر بخاری)

#### جنازہ کے ساتھ جانے کی حکمت

جنازہ کے ساتھ جانا بہت ہی ثواب کا باعث ہے، اور اس کی آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے، اس کی محدثین نے بہت ی حکمتیں نقل کی ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں:

(۱) ۔۔۔ میت کی تکریم مقصود ہے، یعنی جس طرح معز زمہمان کورخصت کرنے کے لئے ۔۔۔ تھوڑی دور تک ساتھ جایا جاتا ہے، اس طرح میت کے ساتھ جانے میں بھی اس کی

تکریم ہے۔

(۲)....میت کے اولیاء (لیسماندگان) کی دلجوئی مقصود ہے، یعنی جنازہ کے ساتھ جانے سے دوثاء کے ساتھ درداورغم میں شرکت کا اظہار ہوتا ہے۔اوران کواس سے خوشی ہوتی ہے۔

(۳)....میت کوفن کرنے میں میت کے حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میت کے ورثاء کی اعانت ونصرت مقصود ہے۔ (رحمۃ اللّٰدالواسعۃ )

#### جنازه كے ساتھ چلنے كاطريقه

جنازہ کے ساتھ چلنے کے سلسلہ میں درج ذیل امور کا خیال رکھا جائے۔

- (۱) ---- جنازہ کے پیچھے چلا جائے ، جنازہ کے آگے نہ چلا جائے ،اس کئے کہ جنازہ متبوع اورلوگ تابع ہیں۔
- (۲) ۔۔۔۔ جنازہ کے ساتھ چلنے والے بلاعذر سوار ہوکر نہ چلیں ،اس لئے کہ جنازہ کے ساتھ فرشتے بھی پیدل چلتے ہیں ، اور یہ بات بڑی بے شری کی ہے کہ فرشتے تو پیدل چلیں اور انسان سوار ہوکر چلیں ، پس پیدل چلنے میں میت کا اگرام بھی زیادہ ہے ، فرشتوں کا بھی اگرام ہے ،اپنے ساتھیوں کا بھی اگرام ہے۔

عذر کی حالت میں سوار ہوکر جنازہ کے ساتھ جایا جا سکتا ہے، لیکن سوار شخص پیدل چلنے والوں سے پیچھے رہنا بیا ہے تا کہ لوگوں کو چلنے میں دشواری نہ ہو۔

- (m).... جنازہ سے والیس آتے وقت بلاعذ رجھی سوار ہو کرآنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
  - (۴) .... جنازہ لے کرتیز چلنامیا ہے الیکن تیز چلنے کا مطلب دوڑ نانہیں ہے۔
- (۵) .... جنازہ لے کر چلنے والوں کو دنیاوی امور ہے متعلق گفت وشنید اور آواز بلند کرنے

اور ہرقتم کےشوروشغب ہے گریز کرنا مائے۔

(٢) .... جنازہ کے ساتھ چلنے والے جب تک جنازہ کاندھوں سے اتا رکر زمین پر ندرکھ دیں بیٹھا نہ جائے۔

#### نمازجنازه

نماز جناز ہ فرض کفایہ ہے،للذااگر کچھلوگ! دا کرلیں گے تو سب پر ہے فریضہ ساقط ہوجائے گا،اورا گر کوئی ا دانہیں کرے گاتو سب لوگ گنہ گار ہوں گے،لیکن فرض کفایہ ہمچھ کر ٹال مٹول نہ کرنا بیا ہے ، بلکہ کوشش کر کے جنازہ میں شرکت کرنی بیا ہے ۔ نماز جنازہ میں اگر تعداد کثیر ہے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے ،اورخود نمازیر ﷺ والے بھی اجر کثیر کے مستحق ہوتے ہیں۔

# نماز جناز ہ کی ادائیگی کاطر بقتہ

نماز جنازہ میں میت کے لئے اجماعی دعاء ہوتی ہے، اس سے رحمت البی بندہ کی طرف بہت جلدمتوجہ ہوجاتی ہے،نماز جنازہ کاطریقہ بیہ ہے کیامام اس طرح کھڑا ہو کہ میت اس کے اور قبلہ کے درمیان ہو،اورلوگ امام کے پیچھے فیس بنائیں،امام بیارتکبیروں کے ساتھ نمازیر ٔ ھائیگا، پہلی تکبیر کے بعد حمد وثنا کرے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعاءکر ہے ،مقتدی بھی یہی کام کریں گے ، پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردیں،اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز جنازہ میں شامل نہ ہوسکا،اور تاخیر کی بنایراس کی کچھکبیریں فوت ہو گئیں تو پیخص امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بجائے تھوڑے وقفہ ہے بغیر کچھ پڑھے ہوئے اپنی حچوٹی ہوئی تکبیریں کہدلےتب سلام پھیرے۔

# نماز جنازه کی شرا بَطْصحت

نماز جنازہ کے لئے تین شرطیں ہیں:

- (۱)....میت کامسلمان ہونا۔
  - (۲).....طهارت میت ـ
- (m)..... جنازہ کانمازیوں کے آگے ہونا۔ (تفصیل فقہ کی کتابوں میں مذکورہے )

# ﴿الفصل الاول﴾

# جنازه كے ساتھ تيز چلنے كاحكم

﴿ 100 ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْرِعُوا بِالْحَنَازَةِ قَالَ تَكُ صَالِحَةً فَحَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا اللَّهِ وَإِنْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنُ رَقَابِكُمُ وَانْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنُ رِقَابِكُمُ وَانْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنُ رِقَابِكُمُ وَانْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنُ رِقَابِكُمُ وَانْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَسَرٌ تَضَعُونَهُ عَنُ رَقَابِكُمُ وَانْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَسَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمُ وَانْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

حواله: بخارى شريف: ٢ - ١ / ١ ، باب السرعة بالجنازة، كتاب الجنازة، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٣١٥ ـ مسلم شريف: ٢ - ٣٠ / ١ ، باب الاسراع بالجنازة، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٩٨٨ ـ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہ جنازہ کو تیزی ہے لے کرچلو، اگروہ نیک آ دمی ہے

تووہ خیرے،جس کی طرف تم اس کوآ گے کررہے ہو،اوراگراس کے علاوہ ہے قو وہ شرہے جے تم ا بنی گردن ہے اتاررہے ہو۔''

تشريع: جنازه كولے جانے والول كوتيز قدم اٹھانا بيائے، اورتيز علنے ميں فائده یہ ہے کیہ صالح آ دمی قبر میں جلدی وفن ہوکراخر وی نعمتوں کامستحق ہو جائے گا،اورمیت اگرید ہےتو دفن کرنے والےاس کے بوجھ سےجلدآ زادہوجا ئیں گے۔

تعارض: حدیث باب ہے بہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کوڈن کرنے کے لئے جاتے وقت تیز قدم الحائے جائیں، حالانکہ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالى عنهما نے حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها میت کے متعلق ارشاد فر مایا: ''اذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه و لا تزلزلوه وارفقوه" [جبتماس كے جنازه کواٹھاؤتو نہاس کوٹر کت دونہ جھکے دو بلکہاس کے ساتھ زمی کرو۔ ۱۲بے خےاری شريف: ٢/٤٥٨ ، كتاب النكاح، باب كثرة النساء، حديث نهمب و: ٨٤٦) الى طرح ايك موقعه يرآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ني ارشادفر مایا: 'علیکم بالقصد فی جنائز کم'' [ایخ جنازول میں میا ندروی کو ا إزم پکرو- (مصنف ابن شيبه: ٢٠٠٠) كتاب الجنائز ، باب من كره السرعة في الجنازة، رقم الحديث:١٣٧٧ ا.) ان دونوں روايتوں = رفق کا استحاب اوراسراع کاترک ثابت ہوتا ہے، اور پہ چیز حدیث باب کے خلاف ہے ہتو دونو ل حدیثو ل میں بظاہر تعارض ہوگیا۔

دفع تعارض: دونول طرح كى احاديث يين كوئى تعارض نبين ب، كيونكه جهال رفق ب، وہاں میت کا اٹھانا مراد ہے،اور جہاں اسراع ہےوہ کیفیت مشی ہے متعلق ہے،البذا دونول مين كوئى تعارض نبين ب\_ (اعلاء السنن: ١ ٨/٢٨، كتاب الجنائز،

باب المشي الخ)

فان تک صالحة: جنازه تیز لے کر چلنے کی حکمت بیان ہورہی ہے، اگر میت نیک شخص کی ہے تو وہ جلد بھلائی کو پالے گا، یعنی اس کا حال قبر میں اچھا ہوگا، لہذا اے جلدی ہی لے جانا بیا ہے۔

14.

و ان تک سوی نانک فائس ایمنی گرمیت بر شخص کی ہے تو اس کی مصاحب تمہارے لئے اچھی نہیں ہے، لہذا اس برے بوجھ کوجلد سے جلدا پی گردنوں سے اتا رکر دفن کرنا ہی بہتر ہے، تا کہ اس سے جلد سے جلد نجات حاصل ہو، بہر صور جلدی کرنا ہی بہتر اورافضل ہے۔ (فتح الملہم: ۲/۲۸۹)

#### ميت كا كلام

﴿ 160٨ ﴿ وَعَنُ آبِى سَعِيدٍ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ وَسُلُمُ إِذَا وُضِعَتِ الْحَنَازَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْحَنَازَةُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْحَنَازَةُ فَاحَتَ مَلَهَا الرِّحَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةٌ قَالَتُ قَدِّمُونِي فَاحُتَ مَلَهُ الرِّحَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمُ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةٌ قَالَتُ قَدِّمُونِي وَالْ كَانَتُ صَالِحَةٌ قَالَتُ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةٌ قَالَتُ قَدِّمُونَ بِهَا وَإِنْ كَانَتُ عَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتُ لِاهُلِهَا يَا وَيُلَهَا آيَنَ تَذُهَبُونَ بِهَا يَسُمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانُ وَلُو سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ. ورواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ٢٦ / ١ ، باب قول الميت وهو على الجنازة قدمونى، كتاب الجنائز، حديث نمبر:١٣١٢\_

ترجمه: حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ حضرت

لے جارہے ہو۔

رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ' که جس وقت جنازه کو تیار کیا جاتا ہے اور لوگ ا پی گر دول پر اس کوا ٹھاتے ہیں اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی ہے لے چلو،اوراگر نیک نہیں ہوتا تو اپنے لوگوں سے کہتا ہے ہائے افسوس تم لوگ مجھے کہاں لئے جارہے ہو؟اس کی آ وازانسان کےعلاوہ ہرشی سنتی ہے،اگرانسان اس کی آ وازین لیقو بیہوش ہوجائے۔'' **تنشیر ہے**: قبرآ خرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل ہے، نیک شخص کے لئے وہاں راحت وآرام ہے،اور پر مے تحص کے لئے عذاب وسزاہے، یہی وجہ ہے کہ میت کوجب لے كراوگ چلتے بين تو اے اپنے انعام يافتہ ياسز ايافتہ ہونے كاادراك ہوجاتا ہے، چنانچہ اگر اس کے لئے قبر میں راحت ہوتی ہے تو وہ اس بات کی درخواست کرتی ہے کہ مجھے میری منز ل تک جلد پہنچا دو، اگرمیت کے لئے قبر میں سز امقدر ہوتی ہے تو میت کواس کا احساس ہوجاتا

يه مع صوتها كل شه عن ميت كاس وازكوبركوني سنتاج، حي كه جهادات بھی سنتے ہیں،لیکن انسان نہیں سنتا ،اگر انسان سن لے تو وہ بیہوش ہوجائے ،اورم دہ کے ذمن وغیر ہ کوچھوڑ کراپنی فکر میں لگ جائے اور پوراا نتظا مختل ہو جائے اورایمان بالغیب بھی اوراس کی حکمت بھی باقی ندر ہے،اس جملہ ہے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے انسان کے ميت كي آوازكوند سننے كى حكمت كوبيان فرماديا \_فقط (مرقاة:٢/٣٥٢) العلىق:٢/٢٣٦)

ہے،اوروہ اپنے لے جانے والوں ہے اپنی خرابی کے اظہار کے ساتھ ریکہتی ہے کہم مجھے کہاں

جنازہ کے لئے کھڑا ہونا ﴿ ١٥٥٩ ﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَن تَبِعَهَا فَلاَ يَقُعُدُ حَتَّى تُوضَعَـ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۵۵ / / ، باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٣١٠ مسلم شريف: ١ ٣/١، باب القيام للجنازة، كتاب الجنائز، عديث نمبر: ٩٢٠ \_

ت جمه: حضرت ابوسعیرخدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے که حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' كه جبتم جنازه كود يكھونؤ كھڑے ہوجاؤ،اور جو تخض جنازہ کے ساتھ چل رہا ہووہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔''

قشو ہے: اس حدیث شریف کی تشریح میں تین یا تیں ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ (۱).....اس حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا امر فر مایا ہے، اور بعض احادیث میں خود آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كاعمل بھي مذكورہے،اس كى كئي حكمتنيں ہیں۔

(الف)....ا كرام ملم اوراكرام إنسانيت كے لئے كھڑے ہونے كاامر فرمایا۔

(ب) .....فزع موت کی وجہ سے اٹھے کر کھڑ ہے ہو جانا۔

(ج)....ا کرام ملا ککہ کیلئے اٹھ کر کھڑ ہے ہونا ، کیونکہ ہر جناز ہ کے ساتھ ملا ککہ ہوتے ہیں۔

(د) ....ایک یہودیہ کا جنازہ دیکھ کرآنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے ،آپ ہے یو جھا گیا کہ بہتو یہود یہ ہے،اس کے لئے قیام کیوں فرمایا؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ میں اس لئے کھڑ اہوا ہوں تا کہاس کا جنازہ میرے س کے اور نہ ہو۔

اکثر علاء کی رائے بیہ ہے کہاب بیچکم ہاقی نہیں رہا،شروع میں آپ قیام فرماتے اور

(۲) ۔۔۔۔ اس حدیث شریف میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنے کی ممانعت ہے، اور بعض احادیث نبوی سے وضع الجنازۃ سے پہلے بیٹھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے، ان دوقتم کی احادیث میں تطبیق بیہ ہے کہ وضع کی دوقتمیں ہیں۔

(۱)....وضع عن الاعناق [كندهول سے زمين برا تاريا]

(٢)....وضع في اللحد [ قبر مين ا تارنا]

کندھوں سے اتار نے سے پہلے قعود کی ممانعت ہے،اور قبر میں اتار نے سے پہلے قعود کی اجازت ہے۔

(۳) ۔۔۔۔اس مسکد میں اختلاف ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلنا بیا ہے یا آ گے؟ اتی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جائز دونوں طرح ہے، البتد اس میں اختلاف ہے کہ افضل طریقہ کونسا ہے؟

حنفیہ کے ہاں افضل پیچھے چلنا ہے، اور شافعیہ کے زد کی آگے چلنا افضل ہے۔ بہت میں روایات میں اتباع البخازة کالفظ آ رہا ہے، بیروایات حنفیہ کی دلیل ہیں، اور جن روایات میں آگے چلنے کا ذکر ہے وہ حنفیہ کے زو یک بیان جواز پرمحمول ہیں، بعض مواقع پر اوگوں کی سہولت کے لئے آگے چلنے کوافتیار فرمایا، اوگوں کی کثر ت کی وجہ ہے اگر سب پیچھے چلنے گئیس تو از دہام کاخطرہ تھا، اس لئے تسہیلا علی الناس آگے چلنے کوافتیار فرمایا، ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے تبین قو جیہ فرمائی علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مسلم کا خطر کے جانے کی بھی تو جیہ فرمائی البخار تھا کی الناس آگے جانے کی بھی تو جیہ فرمائی البخار تھا گئی الناس آگے جانے کی بھی تو جیہ فرمائی البخار تھا گئی الناس آگے جانے کی بھی تو جیہ فرمائی خلف البخار تھا گئی الناس آگے کا دور بدل المجمود دور بدل المج

#### یہودی جنازہ کے لئے کھڑا ہونا

﴿ 1940﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ مَرَّتُ جَنَازَةً فَالَ مَرَّتُ جَنَازَةً فَقُلْنَا فَعَا لَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمُنَا مَعَةً فَقُلْنَا يَاللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمُنَا مَعَةً فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ! إِنَّهَا يَهُوُدِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةَ يَارَسُولَ اللّهِ! إِنَّهَا يَهُوُدِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةَ فَقُولُهُ مُولًا وَمَنْفَ عَلَيه)

حواله: بخارى شريف: ۵۵ / ۱ ، باب من قام لجنازة يهودى، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۱۳۱۱\_مسلم شريف: ۱ سا/ ۱ ، باب القيام للجنازة، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٢٠\_

قرحه: حضرت جابر رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ ایک جنازہ گذراتو حضرت رسول اکرم صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے، اور ہم بھی آنخضرت صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور ہم بھی آنخضرت صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، پھر ہم نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول وہ تو یہودیہ عورت کا جنازہ تھا، آنخضرت صلى الله تعالىٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ بلاشبہ موت گھرا ہے کی چیز ہے الہٰذا جب تم جنازہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ۔''

تعشویع: ان الموت فیزع: موت همرانی کی چیز ہے، البنداانیان غفلت میں مبتالا ندرہے، اور میت کود کی کرموت کی یا دتازہ کرے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھڑا ہونا وہ یہودیہ کا جنازہ دیکھ کراس کی تعظیم کی خاطر نہیں تھا، بلکہ تعلیم امت کے لئے تھا، ایک موقعہ پر آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جب تمہارے پاس سے کوئی جنازہ گذرے خواہ وہ مسلمان کا ہو، یا یہودی کا ہو، تو اس کے لئے کھڑے

ہوجاؤ، اور بیکھڑا ہونا اس کے لئے نہیں ہے، بلکہ ان ملائکہ کے لئے ہے جواس کے ساتھ ہیں، ایک موقعہ پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! ہمارے پاس سے کافر کا جنازہ گذر ہے تو کیا ہم کھڑے ہوں؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں کھڑے ہو، کیونکہ تم اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جو روحیں قبض کرتا ہے۔ (فتح المهم: ۲/۵۰)

# صحابدضي الله تعالى عنهم كاجنازه ديكي كركفر بيمونا

﴿ ١٩٢١﴾ وَعَنُ عَلِيٌ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمُنَا وَقَعَدُ فَقَعَدُنَا يَعْنِي فِي اللهِ صَلَّى اللهِ مَالِكِ وَابِي دَاوُدَ قَامَ فِي الْحَنَازَةِ المُحَنَازَةِ رُواه مسلم) وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَابِي دَاوُدَ قَامَ فِي الْحَنَازَةِ أَمُ قَعَدَ بَعُدُ \_

حواله: مسلم شريف: • ۱ س/ ۱ ، باب استحباب القيام الخ ، كتاب الجنائز ، حديث نمبر: ٩٦٢\_

قوجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہوتے دیکھاتو ہم بھی کھڑے ہوئے ،اور جب بیٹے تو ہم بھی بیٹھ گئے، یعنی جنازہ کے وقت۔ (مسلم) اور مالک وابوداؤد کی روایت میں یول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر شروع میں کھڑے ہوئے ، پھر بیٹھ گئے۔

قط ریح: اس حدیث شریف سے ایک اہم بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع

کرتے تھے جی کہ جنازہ میں کھڑے اور ہیٹھنے میں بھی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے اسوۂ حسنہ کواختیا رکرتے تھے، ثیر وع میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامعمول جنازہ د مکھے کر کھڑے ہونے کا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کواختیا رکیا، پھر جب آتخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے کھڑا ہونا حچوڑ دیا تو صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے بھی حچوڑ دیا ۔

ر أينا رسول الله الله على قام فقمنا و قعد فقعدنا: حديث شريف کےان کلمات کے دومطلب ہو سکتے ہیں:

(۱).....حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم اورصحابه كرام رضى الله تعالى عنهم جنازه و بكهيكر کھڑے ہوتے اور جب جنازہ نگاہوں ہے اوجھل ہو جاتا تب بیٹھ جاتے۔

(٢)..... شروع میں حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور صحابه کرام رضی الله تعالیٰ عنهم کا کھڑے ہونے کامعمول تھا، پھر بہ کم منسوخ ہوگیا تو آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا چھوڑ دیا،اوربہ دوسرامعنی زیادہ سیجے ہے،اوراس کی تائید بعض احادیث ہے بھی ہوتی ہے۔(اشرف التوضیح)

#### جنازہ کے ساتھ جلنا

﴿١٥٢٢﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسُلِم إِيُمَاناً وَإِحْتِسَاباً وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا وَيُفُرَغُ مِنْ دَفَنِهَا فَإِنَّهُ يَرُحِعُ مِنَ الْآجُرِ بِقِيْرَاطَيْن كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحْدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ

#### قَبُلُ أَنُ تُدُفِّنَ فَإِنَّهُ يَرُحِعُ بِقِيرَاطٍ. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢ / ١ ، باب اتباع الجنائز من الايمان، كتاب الايمان، حديث نمبر: ٢٨. مسلم شريف: ٢٠٠/ ١، باب فضل الصلوة على الجنازة، كتاب الجنائز، مديث نمبر:٩٣٥\_

ت حمه: حضر تابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضر ت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:'' که جوشخص مسلمان کے جنازہ میں ایمان کے ساتھ رضاءالبی کی خاطر شرکت کرتا ہے اور نماز جنازہ اور تدفین میں آخیر تک شریک رہتا ہے تو وہ دو قیراط کے برابر ثواب کے ساتھ واپس ہوتا ہے،ایک قیراطاحد پہاڑ کے برابر وزن رکھتاہے، اور جو شخص صرف نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے، اور تد فین سے پہلے واپس آ جاتا ہے وہ ایک قيراط ثواب كاحقدار بهوكراو ثاہے۔''

تشريع: من اتبع جنازة مسلم: اتباع وف عام من يجه علاكو کہتے ہیں،اسی بنار بعض فقہانے فرمایا ہے کہ جنازہ میں شرکت کے وقت میت کے پیچھے چلنا افضل ہے، اور یہی حفیہ کا مسلک ہے۔ (اتعلیق الصبح: ٢/٢٣٧)

# جنازه کے پیچھے چلناافضل ہے یا آگے؟ اور اختلاف ائمہ

اس مسلمیں اختلاف ہے کہ جنازہ میں میت کے پیچھے چلناافضل ہے یا آ گے؟ امام ابوحنيفه كا مذهب: امام صاحب كنز ديك مطلقاً يجهي بإناافضل د\_ دلعل: حضرت عبدالله بن معودرضي الله تعالى عنه كي مرفوع حديث عيد "الجنازة متبوعة ولا تتبع ليسس منها من تقدمها." [جناز متبوع بوتا ب، (جس كے بيجه چلاجائے ) جنازہ کو پیچھے نہیں رکھاجاتا، جنازہ ہے آگے چلنے والا اس کے پیچھے چلنے

والول میں ہے نہیں ہے۔] (تر فدی شریف:۱۹۱۱)، باب ماجاء فی المشی خلف البخازة) اس طرح حضرت طاؤس ہے مروی ہے: "ما مشدی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی جنازة حتی مات الاخلف البخنازة وبه نأخذه" [حضرت رسول الله سلی الله تعالیٰ علیه وسلم نہیں چلتے تھے کسی جنازه میں یہاں تک کدآپ وفات یا گئے گر جنازه کے پیچھے، اور ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔] (مصنف عبدالرزاق: ۳/۲۴۵، باب المشی امام البخازة)

حضرت امام شافعی کا مذهب: امام شافعی کنزدیک مطاقاً آگے چلنا افضل ہے۔
دلیل: رأیت النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم و ابابکر و عمر یمشون امام
الجنازة " [ میں نے حضرت نبی کریم صلی الله علیه و کم اورابو براور عمر رضی الله تعالیٰ
عنهما کود یکھا کہ جنازہ کے آگے آگے چل رہے تھے۔](نسائی شریف: ۱/۲۱۳،
مکان الماشی من الجنازة، ترمذی: ۲۹۱/۱، باب ماجاء فی المشی
امام الجنازة)

جواب: بیحدیث بیان جواز پرمحمول ہے،اور یا پھر کسی عذر کی بناپر آنخضرت صلی اللہ اور اللہ عند میں ہے کہ لوگ جنازہ کے پیچھے چلیس۔ شیخین آگے رہے ہمول گے ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ لوگ جنازہ کے پیچھے چلیس۔ (اعلاء السنن: ۸/۲۴۲، باب المشی خلف الجنازة)

"ایمانا و احتسابا" ایمان پرالله پریقین اورائے وعدوں پریقین اورا خساب یعنی جو کام کیاجائے وہ لوجہ اللہ کیا جائے ،حصول ثواب مقصود ہو،ریا اور نمود مقصود نہ ہو۔

#### ايمان واحتساب كى حقيقت

ا بمان نیت کا صاف ہونا یعنی جو کام کیا جارہا ہے وہ ایمانی تقاضہ کے تحت ہو،کوئی دوسرا

متصد پیش نظر نه ہو،اوراحتساب نیت کا استحضار۔علامہ کشمیریؓ فرماتے ہیں کہ شریعت میں اختساب کالفظ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے،لیکن ان سب میں نبیت کا استحضار ضروری ہے، یہاں پراختساب اس لئے فرمایا جارہا ہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والے عموماً اسے رسی عمل مجھتے ہیں،اورا ہے دنیا کی حد تک ایک دوسر سے کے دکھ درد میں شریک ہونے نے میر کرتے ہیں، شریعت نے اختساب کالفظ پڑھا کراس جانب توجہ دلائی کیا گرعمل کے ساتھ نیت کی اصلاح کرلی جائے تو اجروثواب براھ جا تاہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۵۳)

حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها: جوفض ميت ك ساتھ نماز جنازہ اور ڈن تک شریک رہا، اے دوقیرا طاثواب ملے گا، یہاں تین عمل ہیں:

- (۱) ۔۔۔اس مت کے ساتھ رہنا۔
  - (۲)....نماز میں ثر کت کرنا۔
  - (٣)..... دفن تك ساتھ رہنا۔

اگرصرف دفن میں شرکت کی تو اجر تو ملے گالیکن اجرموعود یعنی دوقیم اطنہیں ملے گاء صرف نماز میں ثرکت کی باصرف دفن میں شرکت کی تو اسے ایک قیر اطرثواب ملے گا،اور قیر اط کی مقدار جبل احد کے برابر ہے۔

#### قيراط كي حقيقت

قیراط اصل میں قرر اط تھا، اس کی جمع قرار بط آتی ہے، اکثر ملکوں میں قیراط ایک دینار کابیسواں حصہ کہلاتا ہے ،بعض ملکوں میں کم وہیش بھی ہے ،ایک موقعہ پر حضر ت ابو ہر ہرہ السقيسر اط؟" [قيراط كيامي؟]اس كے جواب ميں آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیبراط احدیماڑ کے برابر ہے، بیدر حقیقت تمثیل کلام ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب عطافر مائنس گے، چونکہا حدیما رمسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے تھا، اوراس کومثال میں پیش کرنے ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثواب کی کثرت کو بخو تی سمجھ سکتے تھے، اسی بنابر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہاڑ کا تذکرہ کیا۔ (طبی: ۳/۳۷۸) م قاة: ٣٥٣)

# نجاشي كينماز جنازه

﴿١٥٢٣﴾ وَعَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعِي لِلنَّاسِ النَّجَاشِيُّ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيُهِ وَخَرَجَ بِهِمُ إِلَى الْمُصَلِّي فَصَفَّ بِهِمُ وَكُبَّرَ أَرْبُعَ تَكْبِيرَاتٍ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢ ١ / ١ ، باب الصفوف على الجنازة، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٣١٨، مسلم شريف: ٩ • ٣/ ١، باب الايماء للميت في الصلوة، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٩٦٣ -

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نحاشی کے م نے کی خبر حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اسی روز دی جس روزان کاانتقال ہوا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کرعید گاہ تشریف لے گئے ، اور وہاں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللّٰء نہم کے ساتھ صف بندی کی ،اور مارىكبىرى كېيں۔''

تشريع: نعمى للناس النجاشي: "نجاثى"نون كاكسره اورفح

دونوں طرح درست ہے،ایسے ہی ہا ء کی تخفیف اورتشدید دونوں کی گنجائش ہے،جیم کی تخفیف کے ساتھ۔''نحاشی'' حبشہ کے ہر یا دشاہ کالقب ہوتا تھا، جس نحاشی کاوا قعہ ہے اس کانا م''اصحمہہ'' تھا، بیرحضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرایمان لائے تھے، مگرایناایمان مخفی رکھاتھا، جب کفار کے درمیان ان کا نتقال ہواتو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کووجی کے ذریعہ اس كى اطلاع كى كئي تو آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ني اس كى وفات كاعلان فرمايا ، اور جنازه گاه میں آشریف لے جا کرنماز جنازه پر طائی، په بظاہر غائبانه نماز جنازه تھی۔ (مرقاۃ:۲/۳۵۴)

#### غائبانهنماز جنازه

شافعیهاور حنابله کے نز دیک غائبانه نماز جنازه درست ہے، حنفیهاور مالکیه کے نز دیک غا نانه نماز جنازہ جائز نہیں ،نماز جنازہ کے چیج ہونے کی ایک شرطمیت کا حاضر ہونا بھی ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ نے اس حدیث نجاشی کو قاعدہ عامہ برمحمول کیا ہے، اور اس کو ضابطہ بنالیا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، حنفیہ اور مالکیہ کی رائے بیرہے کہ نجاشی کے واقعہ کی بنایر غا ئيانه نماز جنازه كوسنت عامه قرارنہيں ديا جا سكتا، اگر غا ئيانه نماز جنازه سنت عامه ہوتی تو حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کسی صحابی رضی الله تعالی عنهم کواس مے حروم نه فرمات، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لئے آپ کا جنازہ پڑھانا بہت مفید اور بہت زیادہ موجب بركت تها،قرآن ياك مين ٤: "ان صلوتك سكن لهم" [يقيناً تمهاري دعا ان کے لئے سرایاتسکین ہے۔] (آ سان ترجمہ)ای لئے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جنازہ پڑھانے کا بہت اہتمام فرماتے تھے،حتی کہ بعض میت کو دُن کرنے کے بعد آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم ہوا تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی،اس تمام اہتمام کے باوجو دمتعدد غزوات میں سینکڑوں صحابہ کرام

رضی الله تعالی عنهم شهید ہوئے ،ان کی شہادت برآ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کوصدمہ بھی بہت ہوا،آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کیں بھی کیں ،مگریسی کی غائبانہ نماز جنازه نہیں پڑھی ،ستر قراء کی شہادت پر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوا نتائی صدمہ ہوا، مگر غائبانه نماز جنازه نہیں پڑھی، اگر غائبانه نماز جنازه درست ہوتی تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان میں ہے کسی کو بھی محروم نہ فر ماتے ہمعلوم ہوا کہ بیاسلام کی سنت عامہ ہیں۔

# حديث نحاثي كأمحمل

نجاشی پرغائیانہ جنازہ پڑھنے کے دوممل ہوسکتے ہیں:

(۱)....نجاشی کا جناز ہ بطور معجز ہ کے آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے منکشف کر دما كما تها، جس كى وحدے مدصلوق على الحاضر موئى، ندكه صلوة على السغائب بہت ی روایات میں میت کا منکشف ہونانقل کیا گیا ہے۔ (نصب الرابه: ١/٣٥٥)، في الباري:١٥١/٣، عدة القاري:١١٩/٨، مرقاة:٢٦/٨، العلق: ۲/۲۳۷) علاء السنن: ۸/۲۳۳۸)

(۲)..... به نجاشی کی خصوصیت برمحمول ہے،سنت عامہ نہیں۔(اشرف التوضیح)

#### مبجدمين نماز جنازه

جنازہ کی نمازمبحد میں ادا کی جا عتی ہے یانہیں؟ اس مسلہ میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی کا مذهب: امام شافعی کنزد یک مسجد مین نماز جنازه درست ب، بشرطیکه مسحدگی ما کی متاکژینه بو به

دىيا: حضرت امام شافعي كى دليل حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنها كى بيحديث

-: "ما صلى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا فيهي المستجد'' 7 آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ني سهيل بن بيضاء رضى الله تعالیٰ عنه کی نماز جنازه میچد ہی میں ادا فرمائی۔ ۲ مسلم مثب یف: ۲ ۱/۲۱، فصل في جواز الصلوة على الميت في المسجد)

امام ابوحندهه تحامذهب: مسيريين نماز جنازه بلاعذر مكروه ب،الرعذرك یا عث ہے تو مکروہ نہیں ہے،اوراعذار میں ہےا یک عذر ہارش بھی ہے۔

دليل: "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الـذي مات فيه وخوج بهم الى المصلى الخ" [حضرت نبي اكرم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم نے نحاشی کی موت کی خبر دی جس دن اس کی و فات ہوئی اوران (صحابہ کرام رضی الله عنهم ) کے ساتھ عید گاہ تشریف لے گئے ۔] آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانجاشی کی نماز جنازہ کے لئے بھی عید گاہ تشریف لے جانا اورمسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھنااس بات کی دلیل ہے کہ محد میں نماز جنازہ نہ پڑھنا باہتے، جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میت کے موجود نہ ہونے اور میجد کے گندگی ہے آلود نہ ہونے کے اعتاد کے باوجود نماز جنازہ مبحد میں نہیں پڑھی تو میت موجود ہونے کی صورت میں بدرجہُ اولی نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی۔ (لعلق الصبح:٢/٢٣٨)

# نماز جنازه میں حیارتکبیریں

﴿١٥٢٣﴾ وَعَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ أَبِي لَيُلِيْ كَانَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ

رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرُبَعاً وَأَنَّهُ كَبِّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَـمُساً فَسَأَلُنَاهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا\_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: • ١٦/١، باب الصلوة على القبر، كتاب الجنائز ، حديث تمبر: ٩٥٤\_

ترجمه: حضرت عبدالرحمٰن ابن الى ليلى بروايت ب كدو فقل كرتے من كد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جنازوں پر بیا رتکبیر س کہا کرتے تھے،ایک جنازہ پر انہوں نے یانچ تکبیریں کہیں،تو ہم نے ان سے دریافت کیاتو انہوں نے کہا کہ حضرت رسول ا كرم صلى الله عليه وسلم يا نچ تكبيرين كهتے تھے۔

تشريح: يكبر على جنائزنا اربعا: حضرت زير بن ارقم رضى الله تعالیٰ عنہ کامعمول بیار تکبیرات کا تھا، بھی بھول کریانچ ہو گئیں تو تو جیہ کے لئے فرمادیا کہ آ تخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے پہلے عمل کاانتاع ہو گیا۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعمل جنازہ کی تکبیرات کے سلسلہ میں مختلف ربا ہے، بالآ خراستقر اربیار پر ہوا ہے، اب جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمہور فقہاءاور ائمہ اربعه کا اتفاق ہے کہ جنازہ کی تکبیرات میار ہیں۔ (اشرف التوضیح) اوجز:۲/۴۸۱، اعلاء السنن: 19-19/ ۸\_

**دلائل**: تکبیرات جنازہ کے بارے میں ائمہار بعداور بعض حضرات کے درمیان اختلاف ے،ائمہاربعہ کے نز دیک نماز جنازہ میں میارتکبیریں ہیں،جبکہ عبدالرحمٰن بن ابی لیلی وغیرہ کے نزدیک یانج تکبیریں ہیں، جمہور کی دلیل حدیث نجاشی جو ماقبل میں گذر چكى ہے، جس ميں ہے "و خرج بھم الى المصلى و كبر اربع

ت كبير ات " 1 آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم ان كول كرعيد كا بتشريف لے كئے اور بیار تکبیریں کہیں ۔] نیز علامہ ابن عبدالبر رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فقل کیا ہے کہ حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بیارتکبیر برصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہو گیا، نیز آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کا آخری عمل بھی میار تکبیر کا ہے، یہاں تک که آ تخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی و فات ہوگئی، اور جن احادیث میں میا رہے زائد تکبیر کا ذکر ہےوہ روایا ہےمنسوخ ہیں،حضر ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو اجماع ہوا،اس وقت وہ صحابہ بھی مو جود تھے جن سے بیارتکبیر سے زائد والی روایات منقول ہیں،البذاان کا جماع دلیل ہے کہ بیار سے زائدتکبیر والی روایات منسوخ ہیں، ایک جواب بیددیا گیاہے کہ جن روایات میں میارے زائد تکبیرات کاذکر ہے وہ حکم کلی نہیں ہے، بلکہ سم مخصوص میت کے لئے ہے، جنانچہ امام طحاوی نے فر مایا کہ الل بدر کے لئے خصوصی فضیات کی بناء ہریانج تکبیریں کہی گئیں، چنانچھا یک روایت میں ہے كەحضرت على رضى الله تعالى عندالل بدرير جو تكبير صحابه رضى الله تعالى عنهم يريانچ تكبير اور دیگر حضرات بر سارتکبیر کہتے تھے،اس معلوم ہوا کہ یا نچ تکبیر کا حکم عام نہیں ے، بلکہ خصوصی طور یر ہے۔ (اتعلیق: ۲/۲۳۹، فتح الملہم: ۲/۲۹۹)

#### نماز جنازه میں قراءت فاتحہ

﴿١٥٢٥﴾ وَعَنُ طَلُحَةَ بُن عَبُدِاللهِ بُن عَوُفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خُلُفَ ابُن عَبَّاس رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأً فَاتِحَةً الْكِتَابِ فَقَالَ لِتَعُلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةً \_ (رواه البخاري) حواله: بخارى شريف: ٨٨ ١/١، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، كتاب الجنائر، حديث نمبر:٣٣٥\_

قر جمه: حضرت طلح بن عبدالله بن عوف رحمة الله عليه سے روايت ہے كه بين نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ براھی ، انہوں نے سورۂ فاتحہ براھی ، اورکہا میں نے اس لئے پڑھی کہ تاتم اوگ جان او کہ بہسنت ہے۔

#### جنازه میں سورهٔ فاتحه پڑھنا

تشریع: نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۂ فاتحہ پڑھنی میا ہے یانہیں؟اس سلسلہ میںامام شافعیؓ اورامام احمد کامذ ہب بیہ ہے کہ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۂ فاتحہ پڑھنی مات - (بداية الجهد: ١١١)

حضرت امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کے نز دیک نماز جنازه کا اصل طریقه به ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنایر بھی جائے ، دوسری کے بعد درودشریف تیسری کے بعد د عا، اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جائے،نماز جنازہ اصل میں دعاہے،اور دعا کاادب شریعت کی روشنی میں یہی ہے کہ سب سے پہلے حق تعالی کی حمد وثنا کی جائے پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ثریف برم هاجائے،اس لئے جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد حق تعالی کی حمد وثنا پسنت ہے، حق تعالیٰ کی پیچر مختلف لفظوں ہے کی جاسکتی ہے، عام نماز والی ثنا ہے بھی کی جاسکتی ہے، سورہُ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی حمد وثنا کی گئی ہے، یہ بھی پڑھی جاسکتی ہے، حاصل پیہ ہے کہ حفیہ کے بزویک سورۂ فاتحہ بطور ثنا کے پڑھی جاسکتی ہے، بطور قراءت کے سورۂ فاتحہ پڑھنامسنون نہیں ہے۔ (اعلاءالسنن:۲۱۱)

امام ما لک کابھی یہی ند بہ ہے،امام مالک نے بیجی فرمایا ہے کہ بھارے شہر (مدیند

الرفيق الفصيح ..... ١٠ باب المشى بالجنازة والصلوة عليها منوره) بين اس كامعمول بين \_(براية الجمهد: ١٤١)

امام ما لكَّ ني ايني مؤطا مين حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كالرُّنقل كيا ب: "كان لايقرأ في الصلوة على الجنازة" (مؤطا امام مالك: ١٠) [آب جنازه کی نماز میں قراءت نہیں کیا کرتے تھے۔ آمدونة الکبری میں مندرجہ ذیل حضرات کامعمول بھی نماز جنازہ میں قراءت نہ کرنے کانقل کیاہے۔ (پیچھزات سورۂ فاتحہ بطورقراءت نہیں پڑھتے تنجے۔)(۱)....عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه \_ (۲)....على ابن الى طالب رضى الله تعالىٰ عنه\_(٣)...عبدالله بنعمر رضى الله تغالي عنه\_(٣).... فضالة بن عبيد رضى الله تعالى عنه\_ (۵)....ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۔ (۲) .... جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۔ (۷) .... واثله الأسقع رضي الله تعالى عنه - ( ٨ ) ... قاسم بن محمد رضي الله تعالى عنه - ( ٩ ) ... سالم بن عبدالله رضى الله تعالى عنه \_ (١٠) .....ابن المسيب رضى الله تعالى عنه \_ (١١) ....عطاء بن الي رباح رضى الله تعالى عنه \_ (١٣١)..... يَجِيُّ بن سعيد رضى الله تعالى عنه \_

زبر بحث روایت میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کا سورهٔ فاتحه بردهنا آ رما ہے،آپ نے بدبطور ثنا کے پریھی ہوگی،حضرت ابن عیاس رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں فرمایا ب: "لتعلموا انها سنة" [مين في سورة فاتحاس لئير هي بتا كتهبين يت چل جائے کہ پہنچی ایک طریقہ ہے۔]اس ہے معلوم ہوا کہاس معاشرہ میں جنازہ کے اندرسورہ فاتحہ ر صنے کا عام معمول نہیں تھا، ورنہ یہ بتلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ (العلق:٢/٢٨١، م قاة: ٢/٣٥٥) (اشرف التوضيح)

# نماز جنازه کی ایک دعا

﴿ ١٥٢٧﴾ وَعَنُ عَوْفِ بُن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظَتُ مِن دُعَائِهِ وَهُو يَقُولُ اللهُ مَا غَفِرُلَهُ وَارُحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنهُ وَأَكُرِمُ مِن دُعَائِهِ وَهُو يَقُولُ اللهُ مَا اغْفِرُلَهُ وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنهُ وَأَكُرِمُ نُرُلَهُ وَوَسِّعُ مُدُخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْحَطَايَا نَزُلَهُ وَوَسِّعُ مُدُخَلَةً وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلُجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْحَطَايَا كَمَا نُقِينَتُ النَّوْبُ الْآبَيَ ضَى مِنَ الدَّنسِ وَابَدِلُهُ دَاراً خَيراً مِن دَارِهِ كَمَا نُقِينَتُ النَّوْبُ الْآبَيَ ضَى مِنَ الدَّنسِ وَابَدِلُهُ دَاراً خَيراً مِن دَارِهِ وَاهُ فِي وَاهُ فِتْنَةَ الْعَبُو وَعَذَابَ وَاهُ فِي رَوَايَةٍ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ فَفِي رِوَايَةٍ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ فَفِي رِوَايَةٍ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ فَفِي رِوَايَةٍ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ فَالَ حَتْمَى تَمَنَّتُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَالْهُ وَالْمُ مَن اللهُ مَنْ اللَّهُ الْمَالِ فَال حَتْمَى تَمَنَّ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَ مَنْ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالَعِ وَالْمَ وَالْمُ مَنْ اللَّهُ الْمَالِ فَالَ حَتْمَ اللَّهُ الْمَالَ مَنْ اللَّهُ الْمَالَ عَلْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالَ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالَ مَنْ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْ

حواله: مسلم شريف: ١ ا ٣/ ١ ، باب الدعاء للميت في الصلوة، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٧٣\_

ترجمه: حضرت عوف بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت ملی الله تعالی رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھائی تو میں نے آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کی دعایا دکر لی، آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے جود عاء پڑھی وہ یتھی: ''السله ہے اعف و لمه المنح " [اسالله اس کے گناہ بخش د یجئے، اور اس پر رحم فرمایئے، اس کوعافیت عطا کیفئے ، اور اس معاف فرما دیجئے، اور اس کی قبر کوکشادہ کرد یجئے، اس کواپئی برف اور اس سے معاف فرماد یجئے، اور اس کی قبر کوکشادہ کرد یجئے، اس کواپئی برف اور اولے سے دھود یجئے، اور اسے گنا ہوں سے ایسا پاک صاف کرد یجئے، جیسے کہ سفید کپڑامیل کچیل سے پاک ہوجاتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلہ میں بہترین گھر عطا کرد یجئے، اور اس کی بیوی کے بدلہ میں بہترین امل وعیال کے بدلہ میں بہترین امل وعیال عطا تیجئے، اور اس کی بیوی کے بدلہ میں بہتریوی عطا فرمایئے، اور اس کو جنت میں داخل فرمایئے، اور اس کوقبر کے عذاب سے یا میں بہتریوی عظا فرمایئے، اور اس کو جنت میں داخل فرمایئے، اور اس کوقبر کے عذاب سے یا شخصرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہم کے عذاب سے بچا لیجئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں ہے کہ اس کوقبر کے فتنہ سے اور جہم کے عذاب سے بچا لیجئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف میں ہے کہ اس کوقبر کے فتنہ سے اور جہم کے عذاب سے بچا لیجئے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف

رضیاللہ تعالیٰ عنہ کتے ہیں کمیر ہےول میں بہآرز ویدا ہوئی کیکاش بہمیرا جنازہ ہوتا۔ تشريع: و زوجا خير ا هرن زوجه: علام يوطي رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ فقہاء کی ایک جماعت پہ کہتی ہے کہ یہ دعامر دوں کے ساتھ خاص ہے،عورتو ں کی نماز جنازہ میں اس دعا کونہ پڑھا جائے ،اس حدیث شریف میں بہتر زوج ہے مرادحور عین بھی ہوسکتی ہے،اوراس دنیا کیعورت بھی ہوسکتی ہے،لہذااس تشریح سے بہاشکال نہیں ہوسکتا ہے کداگر یہاں بہتر بیوی ہے مراد جنت کی حورعین ہے،تو دنیا کی عورت ہے کیے بہتر ہوسکتی ہے،اس لئے کہ حدیث میں مینقول ہواہے کہ دنیا کی عورتیں اپنے نمازاور روزہ کی وجہ ہے

# جنازه کی نمازمسجد میں

حورول ہےافضل ہونگی۔ (مرقاۃ:۲/۳۵۶)العلق:۲۲۱)

﴿١٥٢٤﴾ وَعَنُ آبِي سَلَمَةَ بُن عَبُدِ الرُّحُمْنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا لَمَّا تُوْقِيَ سَعُدُ بُنُ اَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَتِ ادُخُلُوا بِهِ الْمَسْحِدَ حَنَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدُ صَلِّي رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَىٰ يَيُضَاءَ فِيُ المُسْجِدِ سُهَيْلِ وَأَخِيهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٣١٣/١، باب الصلوة على الجنازة في المسجد، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٩٤٣\_

ت جمه: حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰنَ ہے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن ا بی و قاص رضی الله تعالی عنه کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها نے فرمایا

کہان کے جنازہ کومسجد کے اندرلاؤ، تا کہ میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کروں،حضرت عائشہ صد بقه رضی الله تعالی عنها کی اس بات ہے انکار کیا گیا،تو حضرت عا نَشه صد بقه رضی الله تعالی عنها نے فر مایا کہ اللہ کی متم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے '' بیضا'' کے دونوں بیٹوں سہیل اوراس کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تھی۔

تشريع: قالت الخلوايه المسجل حتى اصلى عليه: حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنه کا انتقال حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه کے زمانة امارت میں مدینة منور ہے دس میل دوروا دی عقیق میں ان کی حو ملی میں ہوا، جنت ابقیع میں تد فین کے لئے اوگوں نے اپنے کندھوں پر رکھ کرحضر ت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی کی میت مدینه منورہ لائے ،حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنها نے لوگوں ہے کہا کہان کی نماز جنازہ مبحد میں پڑھو، تا کہوہ بھی اپنے حجرہ کے اندران کی نماز پڑھ سکیں ،لیکن لوگوں نے ایسا کرنے ہے انکار کر دیا، اس سے بیر مسئلہ پیدا ہوا کہ سجد میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے۔

#### متحدمين نماز جنازه

امام شافعیؓ اورامام احمرٌ فرماتے ہیں کہا گرمسجد کے ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنابلا کراہت جائز ہے، دلیل حدیث باب ہے۔

حضرت امام ابوحنیفه اورامام ما لک رحمهما الله کے نز دیک مسجد میں بلاعذ رنماز جنازه یر ٔ هنامگروه ہے۔

دليل: "عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" (ابو داؤد شويف: ٥٥٣م، باب الصلوة على الجنازه في المسجد، [حضرت ابو بريره

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماما: کہ جس نے نماز جنازہ مسجد میں پڑھی اس کے لئے کچھ (اجر) نہیں۔ آ (طحاوى شويف: ١ ٢ ، باب الصلواة على الجنازة الخ)

دوسسری دلیل: پیپ که مدینه منوره مین مسجد سے الگ جنازه گاه مقررتھی،اورحضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جگہ نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔اگرمسجد میں نماز جنازہ درست ہوتی تو مسجد ہےا لگ نماز جنازہ کے لئے جگہ کیوں مقرر کی جاتی۔ اورامام شافعی وامام احدی دلیل کا جواب بدہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەتغالى عنەكى بات مانے ہےا نكاركرنا،عدم جوازاورنىخ كى دلىل ے،اس لئے کیا گران صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کونشخ کاعلم نہ ہوتا تو حضرت عا مُشهصد یقیہ رضی الله تعالیٰ عنها کی مخالفت نه کرتے ، رہا حضرت نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کاسهیل وہل کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھناتو یہ کسی عذر کی وجہ ہے تھا کہ آنخضرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معتلف تھے، چنانچہ ایک روایت میں بیمنقول ہے کہ اس وقت آنخضرت صلی اللہ تعالی عليه وسلم معتكف تنے ،اس لئے آنخضرت صلی الله تعالیٰ عليه وسلم نے ان کی نماز جناز ہ مسجد میں یڑھی یا بارش کی حالت تھی، اس وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز یڑھی ،اورحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اس حکم کو عام سمجھا تو بیان کی اجتہادی خطائقی \_ (مرقاة: ۲/۳۵۷، التعلق: ۲/۲۳۸، تحت حدیث النجاشی )ا شرف التوضیح \_

امام کامیت کے وسط میں کھڑ اہونا ﴿١٥٢٨﴾ وَعَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةِ مَاتَتُ فِيُ نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسُطَهَا\_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: 22 / / ١ ، باب اين يقوم الامام من المرأة والرجل، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١٣٣٢\_مسلم شويف: ١ ١٣/١، باب اين يقوم الامام من الميت للصلوة عليه، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٩٥٣\_

ت جمه: حضرت سمره بن جندب رضى الله تعالى عنه بروايت سے كه حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جونفاس میں مرگئی تھی، جنانچہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازہ کے وسط میں کھڑ ہے ہوئے۔

قمشہ و جے: آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ یڑھائی،اورنماز جنازہ کیا دائیگی کے وقت آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کے وسط میں کھڑ ہے ہوئے۔

جنازہ میں امام میت ہے بالکل متصل نہ کھڑا ہو کچھا لگ کھڑا ہو، یہ مسلم شفق علیہ ہے۔

#### اختلا فءائمه

"وسط" اللفظ كودوطرح ضبط كيا كيائي به وسط بسكون السين اوروسك بفتح السين، دونوں ميں بہت ہے فرق بان كئے گئے ہیں،ا كفرق برتھى بان كيا گيا ہے،و سَط (بفتح السین) کہتے ہیں کسی خط وغیرہ کے بالکل درمیانی نقط کو،اورو مشط (بسکون السين) كاطلاق خط كے طرفين كے درمياني كسى بھى نقطه برآ سكتا ہے، اس طرح كسى دائر ہ كا م کز تو اس کاوسط کہاائے گا،اور دائر ہ کے اندر کا کوئی بھی حصیہ و مسط کہاائے گا۔

نماز جنازه پڑھاتے وقت امام کوکہاں کھڑا ہونا جا ہے اس میں حفیہ کامذ ہب ہیہے کہ

امام کومیت کے سینہ کے سامنے کھڑا ہونا بیا ہے،خواہ مرد ہویا عورت، اس لئے کہ نماز جنازہ
میت کی سفارش کے لئے ہے،اور سینہ چونکہ کی قلب ہے اور قلب محل ایمان ہے،اس لئے سینہ
کے بالتقابل کھڑ ہے ہونے ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہم اس کی سفارش اس کے ایمان
کی وجہ ہے کررہے ہیں،امام شافعی ہے اس مسئلہ میں کوئی نص نہیں ہے، شافعیہ کے ہاں مختار
یہ ہے کہ مرد کے جنازہ میں سر کے ہرابر اور عورت کے جنازہ میں اس کی پشت کے ہرابر کھڑا ہو،
امام احد کے بزد کی مرد کے سینہ کے ہرابر اور عورت کے وسط میں کھڑا ہونا بیا ہے۔ (بذل

بیا ختلاف صرف اولویت میں ہے۔

زیر بحث حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورت کے جنازہ میں اس کے وسط میں کھڑے ہوئے، اس سے حنابلہ وشافعیہ استدالال کرتے ہیں، لیکن ان کی دلیل میرحدیث تب بن عمق ہے جب کہ وسط کوئی اسین پڑھا جائے، اگر بسکون اسین ہوتو ہر فرجب پر میرحدیث منطبق ہو عمق ہے، اس لئے کہ اس اور پاؤل کے درمیان سارا جسم وسط بی ہے، اگر مان لیس کہ ریمال وسط بی ہے، اگر مان لیس کہ ریمال وسط بی ہے، اگر مان لیس کہ ریمال وسط بی ہے، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وسط بی ہوئے تھے والا دھڑ ہے، نیچ والا فرع اور تابع ہے، اور اوپر والے دھڑ میں سیندوسط بی ہے، اگر بیشام کرلیس کہ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجرزہ کے پاس کھر ہوتا تھا، اس فوجواب میہ وگا کہ اس وقت جنازول پنعشیں وغیرہ کم ہوتی تھیں، پر دہ کا انتظام کم ہوتا تھا، اس لئے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میں اسک نے سترکر نے کے لئے وسط میں کھڑے کے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میں ایمال کوئیس بنایا جا سکتا۔ (انعلیق ۲/۲۲۷۲) مرقا ق: ۲/۲۳۵۷)

#### قبر برنماز جنازه

﴿ 10 ٢٩ ﴾ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبُرٍ دُفِنَ لَيُلا فَقَالَ مَثْى دُفِنَ هذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ اَفَلَا اذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي ظُلُمَةِ اللَّيُلِ فَكَرِهُنَا اَنُ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفُنَا حَلُفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١٤ / ١ ، باب الاذن بالجنازة ، كتاب الجنائز ، حديث نمبر: ١٢٣٤ ـ مسلم شريف: ٩ ٠٣/ ١ ، باب الصلوة على القبر ، كتاب الجنائز ، حديث نمبر: ٩٥٣ ـ

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گذر ہے جس میں رات کے وقت میت کو فن کیا گیا؟

کیا گیا تھا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فر مایا کہ ان کو کب فن کیا گیا؟
حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ گذشتہ رات وفن کیا گیا ہے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فر مایا کہ تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ تم نے انہیں رات کی تاریکی میں وفن کیا تھا، اور آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کورات میں جگانا مناسب خیال نہیں گیا، پھر آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے صف با ندھی، اور صف بندی کا حکم کیا، ہم نے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے صف با ندھی، اور آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے صف با ندھی، اور آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے صف با ندھی، اور آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے صف با ندھی، اور آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے صف با ندھی، اور آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے صف با ندھی، اور آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے صف با ندھی، اور آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیچھے صف با ندھی، اور آنکو خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیکھیے صف با ندھی، اور آنکو خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیکھیے صف با ندھی، اور آنکو خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیکھیے صف با ندھی، اور آنکو خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیکھیے صف با ندھی، اور آنکو خصرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیکھیے صف با ندھی، اور آنکو خص کے اس کی خطرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلام کی اس کی خصل کے اس کی خطرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلام کی خصل کیا کی خطرت سلی کی کو خطرت سلی کی کو خطرت سلی کی خصل کی کو خطرت سلیم کی کی کو خطرت کی کو خ

تشریع: بیصحابی حضرت طلحه بن براء ابن عمیر رضی الله تعالی عندیج بن کی تدفین رات میں ہوگئی تھی۔

#### اختلاف ائمه

قبر پرنماز جنازہ پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ صلوۃ علی القبر کی دوصور تیں ہیں:

(۱) ۔۔۔۔ ایک بید کہ فرن سے پہلے اس میت کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو،اس صورت میں حفیہ کے بزد یک بھی قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن شرط بیہ ہے کہ فن غالب ہو کہ ابھی تک اس کا جسم صحیح سالم ہوگا،اس میں ماہرین کی رائے دیکھی جائے گی کہ اس قسم کے موسم میں اس علاقہ میں عام طور پر کتنے دن تک میت کا جسم سالم رہ سکتا ہے؟

اشنے دنوں کے اندر نماز جنازہ قبر پر جائز ہوگی اس کے بعد نہیں؟

(۲) ..... فن سے پہلے نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، قبر پر دوبارہ پڑھی جائے ، بیصورت شافعیہ وحنابلہ کے یہاں جائز ہے ، حنفیہ کے نز دیک جائز نہیں ، امام مالک کی روایت مشہورہ بھی اسی طرح ہے ۔ (اوجز المسالک:۲/۴۴۹)

صدیث الباب ہے شافعیہ وحنابلہ استدلال کرتے ہیں، کہاس میت کونماز جنازہ پڑھ کر فن کردیا گیا تھا، اس کے باوجود آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر پر اس کی نماز جنازہ ادافر مائی۔

اس کاجواب ہے ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت پرمحول ہے، وجہ خصوصیت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان جنازہ کا آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان جنازہ کا آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرکت ہے محروم رہ جانا بہت بڑی محرومی اور بہت زیادہ باعث نقصان تھی، کسی اورکو بیمر تبہیں مل سکتا، خصوصیت کی دلیل ہے ہے کہ زیر بحث حدیث کے بعد والی حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کی قبر پرنماز جنازہ بید والی حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کی قبر پرنماز جنازہ بید والی حدیث میں اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ بنور ہا

لهم بصلوتی علیهم" (مسلم شریف: ۱/۳۱) [بشک یقبری اینال پرظلمت و تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، ان پرمیری نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالی ان کومنور بنادیتا ہے۔] نیز صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم و تابعین میں بھی قبروں پر نماز جنازہ پڑھنے کارواج نہیں تھا، معلوم ہوا بسنت عامہ نہیں ہے۔

بعض حنفیہ کی بیرائے بھی ہوئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی جنازہ میں شرکت کے بغیر جنازہ کا فرض ہی ادا نہیں ہوتا تھا۔ (اوجز المسالک: ۴/۵۵۰ مرقاۃ: ۲/۳۵۸) اگر بیرائے لے لی جائے تو اس حدیث شریف کا دوسری مختلف فیہ صورت کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہے گا، بلکہ بیقر پر نماز کی پہلی صورت میں داخل ہوجائے گی، اس لئے کہ ساتھ تعلق ہی نہیں رہے گا، بلکہ بیقر پر نماز کی پہلی صورت میں داخل ہوجائے گی، اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ ونن سے پہلے نہیں پڑھی تھی، اور صورت اولی میں ہمارے نزد یک بھی صلوۃ علی القبر جائز ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۵۸) اعلاء السنن: ۲/۲۵۸، فائدہ فی الصلواۃ علی القبر)

حدیث الباب کاایک جواب میجی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرمومن کے ولی ہیں، اور ولی اگر نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو اس کوقبر پر بھی نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے، میت کے بھولنے بھٹنے سڑنے سے پہلے پہلے ۔ پس حدیث الباب عام قاعدہ نہیں،البتہ ولی کے قل میں اجازت کی دلیل ہوگی۔ فقط

فائده: حدیث الباب سے بیجی معلوم ہوا کہ میت کی تدفین رات میں بھی درست ہے۔

آنخضرت المنفر عناز وبازه برسط سے قبرول كامنور و و الله الله عَنهُ اَدَّامُوا الله وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ اَدَّامُواَةً

سَوُدَاءَ كَانَتُ تَقُهُ الْمَسْجِدَ أَوُ شَآبٌ فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ اَفَلَا كُنْتُمُ اذَنْتُ مُونِينُ قَالَ فَكَأَنَّهُمُ صَغَّرُوا اَمَرَهَا أَوُ اَمَرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبُرهِ فَ لَلُّوهُ فَصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هِذِهِ الْقُبُورَ مَمُلُوءَةٌ ظَلْمَةٌ عَلَى آهُلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُ مُ بِصَلُوتِي عَلَيْهِمُ للصَّاعِلِيهِ ) وَلَفُظُهُ لِمُسُلِم \_

حواله: بخارى شريف: ٨ ١ / ١ ، باب الصلوة على القبر بعد مايدفن، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٣٣٧ مسلم شويف: ٩ • ٣/١، باب الصلوة على القبر، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٩٥٦\_

ت جمه: حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک کالی عورت مىچدىيى جھاڑو ديا كرتى تھى، ياا يك جوان جھاڑو ديا كرتا تھا،حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے اس کو کم پایا ، تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت یا جوان کے بارے میں دریافت کیاتو صحابہ رضی اللّٰدعنہم نے جواب دیا کیاس کا انتقال ہو گیا، آنخضرت صلی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ مجھ کواطلاع کیوں نہیں دی، گویا کہ صحابہ رضی الله عنهم نے اس عورت یا جوان کے معاملہ کو حقیر خیال کیا، تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہاس کی قبر مجھ کو بتاؤ! صحابہ رضی اللّٰہ عنہم نے آنخضر ہے سلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس کی قبر بتائی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز جناز ہ پڑھی ، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که ' بلاشیہ بہ قبریں صاحب قبر کے لئے تاریکیوں ہے بھری ہوتی ہیں،اوراللہ تعالی میرےان پرنماز پڑھنے کے ذرایعہ سے ان کی قبرول کوان کے حق میں روشن فرمادیتے ہیں۔''

تشريع: حضرات صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم في حضورا قدس صلى الله تعالى عليه

وسلم کی تعظیم کی وجہ ہے اس کی موت کی اطلاع نہیں دی کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زحمت ہوگی الیکن جب حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواس کی و فات کاعلم ہواتو آنخضرت نے اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی، تا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی برکت ہے اس کی قبر منور ہو جائے۔

ان اهر أة سو ١٥: ان عورت كانام "خرقاء" اوركنيت "ام حجن" بقي \_ فكأنهم صبغرو ١: صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم في ان كواتني بلند شان والانه سمجها كمان كي خاطر حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوت كليف دي جائے \_

اد ف اللَّهُ ينه د ها لهم: اس معلوم مواكتبريراعادهُ صلوة آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي خصوصيت تقى ، چونكه آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي نماز يرقبرون كامنور ، وناموقوف تفا،لاندا آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم اعادةُ صلوة فرمات تنهجه

**فوائد**: حدیث الباب ہے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔

- (۱) ۔۔۔۔کسی کو کالایا کالی وغیرہ کہناا گر تعارف کے طور پر ہوتحقیر مقصود نہ ہوتو جائز ہے۔
  - (۲)....مبحد کی خدمت کی فضیات معلوم ہوئی۔
  - (m)....مبحد کے لئے مشقل آ دی مقر رکز سکتے ہیں۔
  - (۴)....عورت بھی مسجد کی صفائی کرسکتی ہے۔ (جب کیسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو)
- (۵) .... كوئى آ دى اگر غائب ہوتو ذمدداركواس كى تحقيق كرنا يا ہے كدوه كبال ہے۔
  - (۲) ..... تد فین رات میں بھی جائز ہے۔
  - (2)....قبر ربھی نماز جناز ہر بھی جائتی ہے۔
  - (٨)..... آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى نماز جناز ، كى بركت معلوم ہوئى \_
    - (9) .... قبرول میں اندھیر ابھی ہوتا ہے۔

- (۱۰) .... دعا کی برکت ہے اندھیر اختم ہوکر روشنی بھی ہوجاتی ہے۔
- (۱۱)....قبرون میں نور وظلمت کا ہم کومعلوم ہونا ضروری نہیں، بلکہ مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق ضروری ہے۔
  - (۱۲).....آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي شفقت على الامت كااندازه موا ـ
- (۱۳)....غریب ہےغریب شخص کی آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں کتنی قدر
  - (۱۴)....کسی کوجھی حقیر نہیں جاننا میا ہے۔
- (18) .... به آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے اس لئے کہ ایک ا نتہائی غریب مفلوک الحال کالی کلوٹی عورت کی اس درجہ رعایت اور اس کی عزت افزائی ایک نبی ہی کرسکتا ہے،اوربس ۔

يَسارَبُ صَسلٌ وَسَلْسهُ دَاسُماً أَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِيم

## <u> چالیس آ دمیوں کانماز جناز ہ پڑھنا</u>

﴿ ١٥٤١ ﴾ وَعَنُ كُرَيُبِ مَولَى ابُن عَبَّاسِ عَنُ عَبُدِاللهِ ابُن عَبَّاسِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابُنِّ بِقُدَيْدٍ أَوُ بِعُسُفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيُبُ انْظُرُ مَا اجْنَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَحَرَجُتُ فَإِذَا نَاسٌ قَـدِاجُتَمَعُوا لَهُ فَانْحَبَرُتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمُ اَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمُ قَالَ اَحُرجُوهُ فَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ رَجُلٍ مُسُلِمٍ يَّمُونُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَايُشُر كُونَ بِاللَّهِ شَيْعًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٨ • ٣/ ١ ، باب من صلى عليه اربعون شفعوا فيه، كتاب الجنائز ، حديث تمبر: ٩٣٨\_

ت جمه: حضرت كريبٌ مولى ابن عماس حضرت عبدالله بن عماس رضى الله تعالى عنہا ہے روایت کرتے ہیں کدان کا بیٹا ''قدید'' یا ''عسفان'' میں انتقال کر گیا، تو آ پ نے فرماما: اے کریپ! دیکھوکس قدرلوگ جمع ہیں، میں باہر نکلاتو دیکھا کہ کافی تعداد میں لوگ جمع ہیں، میں نے ان کوآ کراطلاع کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خیال میں کیا بیالیس ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا: کہ جنازہ نکالو، بے شک میں نے حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا: که 'جومسلمان بھی مرتا ہے اوراس کی جناز ہ کی نماز ا پسے بیالیس لوگ ادا کرتے ہیں جو ذرابھی شرک نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی سفارش ضرور قبول فرماتے ہیں۔''

تشريع: جنازه كينماز مين اوگول كي كثرت بهت بابر كت شي به اورا گرياليس نفوس جنازہ کی نماز میں شریک ہیں اور وہ ہرطرح کے شرک سے پاک وصاف ہوں تو ان کی دعاء مغفرت کی برکت ہے اللہ تعالیٰ میت کومعاف فر مادیتے ہیں۔

یالیس آ دمیول کانماز جنازه میں شریک ہونا میت کی کامیابی اور مغفرت کی علامت ہے۔ تعادض: ال حديث شريف ميں بياليس افراد كاذكر ہے، جب كەسلىم ميں سو كاعد دند كور ب، مديث ب: "ما من ميت تصلى عليه امة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه" [جسميت يرسوآ دي نماز جنازه يرهين اور اس کی سفارش کریں ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اور اس کی مغفرت کردی جاتی

ے\_] (مسلم شریف: ٨٠ ٣٠/ ١ ، باب من صلى عليه مائة الخ) جبكه ما لک بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنه کی روایت میں عفرت کے لئے تین صف کا تذکرہ ے۔ حدیث شریف میں ہے"ما من مؤمن یموت فیصلی علیہ امة من المسلمين يبلغون ثلاثة صفوف الاغفر له" [جسمومن كانتال موجائ اورمسلمانوں کی ایک جماعت اس کی نماز جناز ہر پڑھے جن کی تعدا دنین صف ہواس كى مغفرت كردى جاتى ٢- ] (ابوداؤد شريف: ١٥م، باب في الصف على البجنازة) تو قبول شفاعت كے سلسله ميں تين روايتي ہوگئي ،اور تينوں ميں بظاہر تعارض ہے۔

حه اس: قاضی عباض نے نقل کیا ہے کہ تین روایتیں مختلف سوالات کے جوابات میں وارد ہوئی ہیں،کسی نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر سوآ دمی نماز جنازہ پڑھیں تو کیامیت کے گناہ معاف ہوں گے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ میت کی مغفرت ہوجائے گی۔

اسی طرح کسی نے بیالیس افراد کے بارے میں سوال کیا، اور کسی نے صفوف کے متعلق سوال کیا، آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے سب پر مغفرت کی بیثارت سنائی۔ علامہ نوویؓ نے فرمایا: کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کو پہلے سوآ دمی کے نماز

جنازه میں شرکت پر مغفرت کی اطلاع ملی ، پھر میالیس آ دمی کی شرکت پر شفاعت کی اطلاع ملی، پھر تین صفوف کے بارے میں اطلاع ملی جیسی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کواس کے متعلق بتا دیا، البذا روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ بھی نقل ہواہے کہ یہاں کوئی خاص عد دمراد نہیں ہے، بلکہ کثر ت مراد ہے۔ (العلق:٣/٢٨)

#### نماز جنازه میں سولوگوں کی شرکت

﴿ ١٥٤٢ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ يَتُلُغُونَ مِانَةً كُلُهُمُ يَشُفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيُهِ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٨ ٠ ٣٠/ ١ ، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٨٠\_

ترجیمه: حضرت عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: '' کہ جس میت کی نماز جنازہ مسلمانوں کی اتن بڑی تعداد پڑھے کہ اس کاعد دسوتک پہو گئے جائے اور وہ سب میت کے لئے شفاعت کریں تو ان کی شفاعت ضرور قبول ہوتی ہے۔''

تشویع: یبلغون هائة: یهان ای بات کا ذکر ہے که شفاعت کے لئے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد سوہونا بیا ہے، گذشتہ صدیث میں بیالیس کا ذکر ہے،اصل بات بیہ ہے کہ کوئی خاص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ صرف کثرت مراد ہے،اوروہ دونوں عددول ہے حاصل ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۵۹)

# ميت كى تعريف اور برائى

﴿ ١٥٤٣ ﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ مَرُّو بِحَنَازَةٍ

فَاثَنُوا عَلَيُهَا خَيُرًا فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ثُمَّ مَرُوا بِالْحُرْى فَاثَنُوا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتُ فَقَالَ عُمَرُ: مَاوَجَبَتُ؟ مَرُوا بِالْحُرْق فَاللَّهُ عَيْرًا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِلَا اثْنَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِلَا اثْنَيْتُم عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِلَا اثْنَيْتُم عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَهِلَا اللهِ فَي الْآرُضِ . (منفق عليه) وَفِي وَالْإِن اللهُ فِي الْآرُضِ . (منفق عليه) وَفِي وَالْهُ فِي الْآرُضِ .

حواله: بخاری شریف: ۱۸۳ / ۱، باب ثناء الناس علی المیت، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۳۲۵ مسلم شریف: ۲۰ ۳۸ / ۱، باب فیمن یثنی علیه خیرا و شرا من الموتی، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۹۳۹ ـ

قوجه المراکی جنازه پر جواتو انہوں نے اس کی بہترین تعریف کی ، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ گذرا کی جنازه پر جواتو انہوں نے اس کی بہترین تعریف کی ، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ واجب ہوگئی۔'' پھر دوسر سے جنازه پر سے ان کا گذر ہواتو اس کا صحابہ رضی اللہ عنہ نے برائی سے ذکر کیا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ''واجب ہوگئی ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیاچیز واجب ہوگئی؟ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس شخص کی تم لوگوں نے خوبیاں بیان کیس اس کے لئے جنت واجب ہوگئی ، اور جس کا تذکرہ تم لوگوں نے برائی کے ساتھ کیااس کے لئے جنم واجب ہوگئی، تم زمین پر اللہ تعالی کے گواہ ہو۔ ( بخاری و سلم ) اور ایک روایت میں ہے کہ واجب ہوگئی، تم زمین پر اللہ تعالی کے گواہ ہو۔ ( بخاری و سلم ) اور ایک روایت میں ہے کہ مون لوگ زمین براللہ کے گواہ ہو۔ ( بخاری و سلم ) اور ایک روایت میں ہے کہ مون لوگ زمین براللہ کے گواہ ہو۔ ( بخاری و سلم ) اور ایک روایت میں ہے کہ مون لوگ زمین براللہ کے گواہ ہو۔

قش دیسے: حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اوران کے مشابہ تقی مومن حضرات کے قلوب میں اگر کسی میت کے لئے تعریف کا جذبہ موجزن رہا ہے توبیاس کے لئے جنتی ہونے کی علامت ہے۔

المؤمنون شهداء الله في الارض: بعض حفرات ك یز دیک انخضرت کا پیفرمانا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ خاص ہے، بعض نے کہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اوروہ متقی مومن مرا دہیں جوصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشابه ہوں، بہر حال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم یا تقات مومنین کاکسی کی تعریف کرنا اس بات کی علامت ہے کہاللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لئے خیر کا فیصلہ فر مایا ہے، اور کسی کی ندمت کرنا اس بات كى علامت ب كدالله تعالى في اس كے لئے برافيصله كرركھا برم قا 8: ٢/٣ ١٠، طيي: ١٩/٢/١١) تعلق : ١٩/٢/١)

# میت کے حق میں جارآ دمیوں کی گواہی

﴿ ١٥٤٣ ﴾ وَعَنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسُلِّم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِحَيْر أَدُخَلَهُ اللَّهِ الْحَنَّةَ قُلْنَا وَثَلِثَةُ قَالَ وَثَلِثَةٌ قُلْنَا وَإِنَّنَانَ قَالَ وَإِنَّنَانَ ثُمَّ لَمُ نَسُأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ - (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ١/١، باب ثناء الناس على الميت، كتاب الجنائز، حديث أمر ١٣٦٨.

ترجمه: حضرت عمر رضى الله تعالى عند بروايت نے كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہ جس مسلمان کی بھلائی کی بیارمسلمان گواہی دے دیں بقو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔''ہم نے عرض کیا اگر تین افراد گواہی دیں تو؟ آتخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که تین بھی، ہم نے کہا کہ اور دو؟ تو آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دو بھی ، پھر ہم نے ایک کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔

تعشیر مع: جس شخص کے ہارے میں نیک ومتقی اوگ اچھا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالی اس شخص کومحض اینے فضل و کرم ہے جنت عطافر مادیتے ہیں۔

اب ما مسلم شهد نه: شهادت مراديد كميت كي نماز جنازه برهين، اس کے حق میں دعا کریں ، اللہ تعالیٰ کے حضوراس کی سفارش کریں ، اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کسی شخص کے بارے میں شفاعت کرتے ہیں اوراس کا ذکر جمیل کرتے ہیں جالانکہ حقیقت میں وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے،تو اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندول کے گمان کی لاح رکھتے ہوئے اس کے گناہوں کومعاف فرما کر اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں،اسی لئے مقولہ ہے کہ "السنة الخلق اقلام الحق" (مرقاة: ٢/٣١١) ومخلوق كي زبا نين حق تعالى عقام بين-] لم نسأله عد ب الواحد: دويراقصارركها،اس ليَ شهادت كانصاب عام طور پر دو بی ہوتا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۱)

# ميت كوبرا كهنے كى ممانعت

﴿ ١٥٤٥ ﴾ و عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْآمُوَاتَ فَإِنَّهُمُ أَقْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا \_ (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ١٨٤ / ١ ، باب ماينهي من سب الاموات، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٣٩٢\_ ٢٥٦ باب المشى بالجنازة والصلوة عليها

ت جمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بروايت ہے كه حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کیم دوں کو ہرا مت کہا کرو، کیونکہ انہوں نے جو کچھآ گے بھیجاوہ اس کے بدلہ تک پہو کچ گئے۔''

قشو مع: ال حديث شريف مين مردول كي ندمت بيان كرنے سے اس ليمنع کیا گیا ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں،اگروہ مجرم ہیںاوراللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کیا ہےتو وہ اپنی سز ا بھگت رہے ہیں،اوراگر معاف کر دیا ہےتو رحمت خداوندی کے مستحق ہو چکے ہیں،الہذا دنیا والول کاان کی مذمت کرنا ہے سود ہے۔

امام بخاریؓ نے کتاب البخائر کا جوآخری بائے تریکیا ہے وہ ہے: "بساب شرواد السموتي" [مردول كى برائي كابيان]معلوم ہوا كہ جوشر برمر دے ہيں يا كفار ہيں ان كى برائى کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح مجروح راویوں کا حال بیان کرنا اورمحد ثین نے ان یر جوطعن کیا ہے اس کوفقل کرنا درست ہے۔وہ اس مخالفت میں داخل نہیں۔ (طببی ۴۸ سرس)

#### شهيد كينماز جنازه

﴿ ١٥٤١﴾ وَعَنُ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجُمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمُ أَكُثَرُ اَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيُدٌ عَلَى هُوُّلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بَدَفُتِهِ مُ بِدِمَائِهِمُ وَلَمُ يُصَلِّ عَلَيْهِمُ وَلَمُ يُغُسَلُوا \_ (رواه البحاري) حواله: بخارى شريف: ٩ / ١ / ١ ، باب من يقدم في اللحد، كتاب

الجنائذ ، حديث نمبر:٣٣٧\_

قو جمع: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم سلی
اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احدید سے دوآ دمیوں کو ایک کپڑے میں جمع کرتے، پھر فرماتے
ان میں ہے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ جب ان میں ہے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو
آن میں سے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ جب ان میں ہے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو
آن خضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو قبر میں آگے کرتے اور کہتے کہ قیامت کے دن میں ان
کا گواہ ہوں گا۔ نیز آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کوان کے خون سمیت وفن کرنے کا
علم دیا ، اور ندان پرنماز جنازہ پڑھی اور ندان کو مسل دیا گیا۔

قف ریح: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے کیڑوں کی قلت کے پیش نظرایک کیڑے میں دوشہیدوں کوغز وہ احد کے موقعہ پر کفن دیا ، یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آنخضرت نے جس کوزیا دہ قرآن یا دخھااس کوقبر میں پہلے اتار کر گویا اس کوامام بنایا اور اس کی تعظیم کی ، شہید کو آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے عسل دینے کا حکم نہیں دیا ، اور نماز بھی نہیں پڑھی ، شہید کو قسل نہ دیئے جانے پر تو اتفاق ہے ، البتہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے کہ نہیں اس مسلم میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

#### شهداء كينماز جنازه اوراختلاف ائمه

جوفض الله تعالی کے راستہ میں شہید ہوجائے اس کونسل نہیں دیا جاتا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ شہدا ، پر صلوۃ جنازہ پر سے کے بارے میں اختلاف ہے، ائمہ ثلاثہ کے بزد کی نہیں پڑھی جائے گی، نہ وجو با اور نہ استخباباً، البتہ امام مالک ورا تفصیل کرتے ہیں کہ اگر ملک کاری طرف ہے ہوتو نہیں پڑھی جائے گی، اور اگر مسلمان کی طرف ہے حملہ ہوتو پڑھی جائے گی، اور اگر مسلمان کی طرف ہے حملہ ہوتو پڑھی جائے گی، احزاف کے بزد کی شہدا ، پر وجو با نماز پڑھی جائے گی، ائمہ ثلاثہ حدیث نہ کور ہے

استدلال کرتے ہیں کہ شہداءاحد پرنماز نہیں پڑھی گئی، نیز قیاس پیش کرتے ہیں کے صلوۃ جنازہ شفاعت ومغفرت کے لئے ہوتی ہےاورشہداءکواس کی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے: "السيف محاء للخطايا" [تكوارخطاؤل كومثاد يوالى ٢-١٠مشكوة شويف: ٢/٣٣٥، كتاب الجهاد) للذاجبياو، عسل مستغنى بين، الى طرح نمازے بھی مستغنی ہیں، نیز قر آن کریم میں ان کوا حیاء کہا گیا ہے، اور نمازمر دوں پر ہوتی ہے، زندہ پر

احناف کے پاس اس سلسلہ میں تقریباً سات حدیثیں موجود ہیں، جن میں ہے بعض متصل ہیں،اوربعض مرسل۔

- (١) عقبه بن عامر كي حديث ٢٠: "إن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلوته على الميت. " (بخارى شريف: ٢/٥٨٥)، كتاب المغازى، باب من قتل من المسلمين يوم احد الخ) [حضرت ني کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز (احد) تشریف لے گئے اورشہداءاحد برنماز جنازه پڑھی۔]
- (٢)..... "عن ابن عباس قال اتى بقتلى احد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم احد فجعل يصلي على عشرة عشرة وحمزة كما هو . " (ابن ماجه: ٩ • ١ ، باب ماجاء في الصلوة على الشهداء، كتاب الجنائن) [ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم شہداءاحد کے پاس تشریف لائے اور دس دس برنماز جناز ہر بھی ،اور حضرت جمز ہ رضی الله تعالیٰ عندای طرح رہے۔(بینی ان کی نماز جناز ہسب کے ساتھ ہوتی رہی ) آ (٣) ..... "عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لحمزة فسجى

ببردة ثم صلى عليه ثم اتى بالقتلي فوضعوا الى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين موة" [حضرت ابن عماس ضي الله تعالى عنيما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور حضرت جمز ہ رضی الله تعالیٰ عنه کومیا درا ژھا دی گئی، پھر آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ان کی نماز جنازہ ہڑھی، پھرشہداءکولایا گیا اوران کوحضرت جمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر رکھ دیا پھر ان سب پر اور ان سب کے ساتھ حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ ہشام فی کتابہ)

- (٣)....شداد بن الهاوي حديث ہے كه ايك اعرابي آ كرمسلمان ہوا اور جہاد ميں شريك ہوکر شہید ہوگیا ، نو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ (رواه نياتي)
- (۵) .... واقدى نے فتوح شام کے بارے میں روایت کی ہے کہ اس میں ایک سوتیں مسلمان شہید ہو گئے ،تو حضر ت عمر و بن العاص رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے تمام ساتھیوں کو کے کرنماز ریٹھی ،اوران کے ساتھ تقریباً نو ہزار صحابی و تابعین تھے۔

**جواب**: انہول نے "لے یصلی علیهم" [ان برنماز جناز ہٰیں بڑھی] ہے جود ایل پیش کی اس کا جواب بہ ہے کہ "لم یصلی علیهم کما صلی علی حمزة" [ان پر اس طرح نمازنہیں پڑھی جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھی ۔ ۲ اس لئے کہ ہر ایک پر ایک با رنما زیڑھی اورحضر تے جمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ىر با ربار بردهى \_

دوسر ا جواب: بير كه جماري احاديث مثبته بين اوران كي حديث منفي و الترجيح

للمثبت. [اورتر جح مثبت كوموتى ہے\_]

ان کے قیاس کا جواب ہے ہے کہ صلوۃ جنازہ صرف بخفرت کے لئے ہی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ رفع درجات کے لئے بھی پڑھی جاتی ہے، اور بھی اپ نفع کے لئے بھی پڑھی جاتی ہے، وار بھی اپ نفع کے لئے بھی پڑھی جاتی ہے، والانکہ ان کا کوئی گناہ نہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز پڑھی گئی، حالانکہ وہاں گناہ کا سوال ہی پیرانہیں ہوتا باقی ان کو جواحیاء کہا گیاوہ احکام اخروی کے اعتبارے ہے جسیا کہ فرمایا گیا" احیاء عند ربھم پر زقون" [ بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپ رب کے پیرانہیں این رق ملتا ہے۔] (آ سان ترجمہ) لیکن احکام ونیا کے اعتبارے وہ بھی مردے پاس رزق ملتا ہے۔] (آ سان ترجمہ) لیکن احکام ونیا کے اعتبارے وہ بھی مردے بیں، اسی لئے تو ان کا مال میراث میں تقسیم کردیا جاتا ہے، اور ان کی بیویوں کی دوسری جگہ شادی کردی جاتی ہے، اور صلوۃ جنازہ احکام دنیا میں سے ہے، لہذا ان پر خمی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (درس مشکوۃ) تفصیل ما قبل میں بھی گذر چکی ہے۔

#### سواری پر قبرستان سے واپس آنا

﴿ ١٥٤٤ ﴾ وَعَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ أَتِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ أَتِى اللّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَرَسٍ مَعُرُورٍ فَرَكِبَةً حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحُدَاحِ وَنَحُنُ نَمُشِي خَوُلَةً \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١ ١ ٣/١، ركوب المصلى على الجنازة اذا الصرف، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٦٥ \_

ت حمه: حضرت حابر بن سم ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضر ت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن دحداج کے جنازہ ہے گھوڑے کی نگی پیٹھ پر بیٹھ کرواپس ہوئے ،اس وقت ہم اوگ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اردگر دیپدل چل رہے تھے۔

قشے دے: جنازہ کی تدفین کے بعد واپس آتے ہوئے سواری پر سوار ہو کرواپس ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز بلا کراہت جائز ہے۔

ممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپسی کے وقت کسی عذر کی وجہ ہے گھوڑے پر سوار ہوئے ہول، لیکن بلاعذ ربھی جنازہ سے واپسی میں سوار ہونے میں کوئی مضا کُقہٰ بیں، کیونکہ عبادت ہے فراغت ہو چکی ہوتی ہے۔ (مرقاۃ:۲/۳۶۲)

# ﴿الفصدل الثانع ﴾

#### جنازہ کے ساتھ پیدل اور سوار کے چلنے کا طریقہ

﴿ ١٥٧٨ ﴾ وَعَن الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلُفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِيُ يَمُشِيُ خَلْفَهَا وَامَامَهَا وَعَنُ يَمِينَهَا وَعَنُ يَسَارِهَا قَرِيّاً مِنْهَا وَالسِّقُطُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُدُعِي لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ـ (رواه ابوداؤد) وَفِي روايَةِ احْمَدَ وَالنِّرُمِذِي وَالنَّسَائِيِّ وَابُن مَاجَةَ قَالَ: الرَّاكِبُ خَلُفَ الْحَنَازَةِ وَالْمَاشِيُ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفُلُ يُصَلَّى عَلَيُهِ وَفِي الْمَصَابِيحِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُن زِيَادٍ. حواله: ابوداؤد شریف: ۲/۳۵۳، باب المشی امام الجنازة، کتاب الجنائز، حدیث تمبر: ۳۱۸۰ مسند احمد: ۲۴۰۷ م، ترمذی شریف: ۱/۲۰۰ نسائی شریف: ۲۰۱ مسئد اعلی الاطفال، ابن ماجه شریف: ۲۰۱ ، باب ماجاء فی شهود الجنازة.

قو جمه: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہ سوار جنازہ کے پیچھے چلے، اور پیدل اس کے پیچھے، آگے دائیں بائیں، اس سے قریب رہ کر چلے، اور ساقط ہونے والے بیچے کی نماز جنازہ اداکی جائے گی۔ (اگر زندگی کا اثر پیدائش کے وقت موجود ہو) اور اس کے ماں باپ کے لئے دعاء مغفرت کی جائے گی۔' (ابو داؤد) احمر تر فدی نسائی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ سوار جنازہ کے بیچھے چلے، اور پیادہ جس طرح بیا ہے چلے، اور بیچہ کی نماز جنازہ بیٹھی جائے گی۔ مصابح میں سے صدیث مغیرہ بن زیاد سے مروی ہے۔

تشویع: الر اکب یہ بیر خلف الجنازة: عذر کے وقت سوار ہوکر چلنا اگر چہ جائز ہے، لیکن مکروہ ہے، حضرت چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلاعذر سوار ہوکر چلنا اگر چہ جائز ہے، لیکن مکروہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عند کی صدیث ہے کہ اسمحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنازہ میں لوگوں کو سوار دیکھا تو ارشاد فر مایا: کہ کیا تم لوگ حیانہیں کرتے؟ بلاشبہ اللہ تعالی کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں۔ (مشکوۃ شریف: ۱۳۲۱) صدیث باب یا تو بیان جواز پرمحمول ہے، یا پھر معذور کے حق میں ہے۔

و الماشي يمشى خلفها و امامها: جنازه كآگ يچه، دائيں بائيں، برطرح چلنا جائز ہ، البته افضليت ميں اختلاف ہ، امام شافعی علی الاطلاق جنازه

ے آگے چلنا افضل قرار دیتے ہیں، امام شافعیؓ اپنے موقف پر بعض دلاکل کے ساتھ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ لوگ سفارش کرنے والے ہیں، اور سفارشی لوگ آگے ہوتے ہیں، اس لئے جنازہ کے آگے چلناہی بہتر ہے۔

امام ابو حنیفہ کنز دیک مطلقاً جنازہ کے پیچیے چلنا افضل ہے، بہت کا احادیث ہیں جن میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتباع جنازہ کی تاکید فرمائی ہے، امام ابو حنیفہ گ جانب ہے اپنے موقف پر دیگر دلائل کے ساتھ یہ بات بھی نقل کی جاتی ہے کہ جب جنازہ آگے ہوگا اور لوگ اس کے پیچیے ہول گے تو اس سے عبرت حاصل کرنے کا زیادہ موقعہ ہوگا، نیز بوقت ضرورت مدد بھی سہولت سے کی جاسکتی ہے، اور امام شافعی کا بیفر مانا کہ سفارش کرنے والے ہی جاس وجہ سے کہ نماز جنازہ پڑھے والے بھی در حقیقت میت کی سفارش کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ جنازہ کے پیچیے کھڑے ہو کر نماز در حقیقت میت کی سفارش کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ جنازہ کے پیچیے کھڑے ہو کر نماز در حقیقت میت کی سفارش کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ جنازہ کے پیچیے کھڑے ہو کر نماز در حقیقت میت کی سفارش کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ جنازہ کے پیچیے کھڑے ہو کر نماز

و المسقط یصلی علیها: ناتمام بچاگرونت سے پہلے گر گیااوراس پر بپار ماہ نہیں گذرے میں قو بالا تفاق اس کی نماز جنازہ اوانہیں کی جائے گی۔اورا گر بپار ماہ کے بعد زاکل ہوائے قواس کی نماز جنازہ میں اختلاف ہے۔

# ناتمام بچه کی نماز جناز ه اوراختلاف ائمه

امام ابوحنیف الکّوغیرہ کے امام ابوحنیفہ آمام شافعی اورامام مالک وغیرہ کے بزدیک آریک اگر بچری ولادت کے وقت زندگی کے آثار ہیں تو اس کی نماز جنازہ اواکی جائے گی، اوراگر آثار حیات نہیں ہیں قو نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دلیل: (۱) ۔۔۔۔ عن جاہر مرفوعا اذا استهل الصبی صلی علیه وورث.

[حضرت جابر رضی الله تعالی عند سے مرفوعاً روایت ہے کہ بچہ جب آ واز کر سے تو اس کی نماز پڑھی جائے گی اوروہ وارث بھی ہوگا۔](ابن ماجه شریف: ۱۰۸، باب ماجاء فی الصلواۃ علی الاطفال)

(۲) ....الطفل لا یصلی علیه و لا یوث و لا یورث حتی یستهل. [بچه جب تک آواز نه کرے نهاس کی نماز جنازه پڑھی جائے گی نه وه وارث ہوگا نهاس کی وراثت جاری ہوگی۔ ارمشکو قشریف: ۲۸ م ۱) ان دونوں حدیثوں میں استہلال، سے مراد آثار حیات ہیں، معلوم ہوا کہ جس بچہ میں آثار حیات نہیں ہیں اس کی نماز جنازہ ادائییں کی جائے گی۔

امام احمد تکا مذهب: امام احمد کنز دیک اگر بچه پار ماه اورایک روایت میں بپار ماه دی دن کے بعد پیدا ہوا تو اس پر نماز جنازه پڑھی جائے گی ،خواه اس میں بوقت ولادت آثار حیات ہول یا نہ ہول۔

دلیل: الطفل یصلی علیه. [ بچه پرنماز پڑھی جائے گی۔](ترمذی: ۲۰۰، ۱/۲۰ ، بیاب الصلوة علی الاطفال) بچه بین بپار ماه کے بعدروح ڈالی جاتی ہے، اس لئے بپار ماه کے بعد بچه کی نماز جنازه پڑھی جائے گی، حدیث فدکور میں مطلق نماز بیاضے کا تذکرہ ہے، علامت حیات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

جواب: سقطاورطفل سے مرادوہ بچہ ہے جس میں زندگی کے آٹارمحسوں ہوں، جیہا کہ ماقبل کی روایات میں اس کا تذکرہ بھی ہے، امام احد کی طرف سے جو حدیث پیش کی گئی ہے وہ مہم ہے، اور حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کی اوپر جو حدیث پیش ہوئی ہے وہ منفصل حدیث مجمل وہ ہم حدیث پر مقدم ہوتی ہے، نیز امام احمد کی دلیل مطلق کومقید پر محمول کیا جائےگا۔ (مر قاق: ۲/۳۵۲) (درس مشکوق)

#### جنازہ کے آگے چلنا

﴿ 1049 ﴾ وَعَنِ الزُّهُ مِنَ عَنُ سَالِمٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُى اللهُ وَسُلَمَ وَابَابَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ رَسُى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَابَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَابَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ مَا يَمُشُونَ آمَامَ الْحَنَازَةِ . (رواه احمد وابو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة) وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ وَاهُلُ الْحَدِيثِ كَانَّهُمْ يَرَوُنَهُ مُرُسَلًا .

حواله: مسند احمد: ۲/۸، ابو داؤ د شریف: ۲/۸، باب المشی امام البحنازة، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۳۱۹ سرمذی شریف: ۱/۱۹ باب ماجاء فی المشی امام الجنازة، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱/۱۰ سائی شریف: ۱/۱۰ مکان الماشی من الجنازة، حدیث نمبر: ۱۹۲۳ ابن ماجه شریف: ۲/۱ ، باب مکان الماشی من الجنازة، حدیث نمبر: ۱۹۲۳ ابن ماجه شریف: ۲۰۱ ، باب ماجاء فی المشی امام الجنازة، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۲۸۲ مدیث

قو جمه: حضرت زہری حضرت سالم سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنبما کو جنازہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ (احمد، ابو داؤد، ترفدی، نسائی، ابن ماجہ) امام ترفدی نے نقل کیا ہے کہ محدثین اس حدیث کومرسل جمجھتے ہیں۔

تعنسریع: اس حدیث شریف سے بظاہر میہ بات معلوم ہورہی ہے کہ جنازہ کے آگے چلنا بہتر ہے، کیونکہ یہی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیخین کے عمل سے ثابت

ہور ہاہے،امام شافعیؓ کے نز دیک جنازہ لے جاتے وقت میت کے آگے جلناافضل ہے،البذایہ حدیث امام شافعیؓ کےموقف کی تا سُد کرتی ہے۔

يمشون امام الجنازة: الممثافعيُّ واحدٌ كنزويك جنازه كآگ چلناافضل ہے، احناف کےزود یک پیچھے چلناافضل ہے، امام مالک کےزود یک اگر راکب ہوتو چھے چلناافضل ہے،اوراگر ماثی ہےتو آ گے جلناافضل ہے،امام شافعیؓ واحمہ کی دلیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبراور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما جنازہ کے آگے چلتے تھے۔

**دو سبری دلیل**: حضرت انس رضی الله تعالی عنه کی حدیث ہے: "کان النبی صلی الله تعالى عليه وسلم يمشى امام الجنازة وابوبكر وعمر وعثمان" حضرت نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم اورحضرت ابو بكرصد لق وعمر فاروق وعثان غني رضی الله تعالی عنهم جنازہ کے آگے چلتے تھے۔] (تر مذی شریف: ۱/۲۰۰)

تيسرى دليل: "عن زياد بن قيس قال اتيت المدينة فرأيت اصحاب النبعي صلى الله تعالى عليه وسلم يمشون امام الجنازة" [زياد بن قيس فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہوہ جنازہ کے آگے چلتے تھے۔] (رواہ لبيقي)

چوتھے دلیل: عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، میت کے لئے لوگ شفعا وبن کر جاتے ہیں،لہٰدامیت جومجرم ہے اس کوآ گے ندر کھنا بیا ہے، تا کہ حاکم اس کودیکھ کرغضبناک نەيوھائے۔

امام مالک کی دلیل: مغیره بن شعبه کی حدیث ہے کہ:"الواکب یمشی امام

البعنازة والماشى حيث شاء" [سوارجنازه كآكے چلاور پيدل جهال پائے-] (ابن ماجة شريف: ٢٠١، باب ماجاء فى شهود الجنازة، ترمذى شريف: ١/٢٠٠، باب الصلوة على الفطل)

احسناف کی دلیل: صحیحین کی وہ احادیث ہیں جن میں اتباع الجمائز کے الفاظ آئے ہیں، یہاس وقت ہوسکتا ہے جب کہ پیچھے چلیں، جیسے "من اتب ع جنازة مسلم" [جو شخص مسلم جنازہ کے پیچھے چلے۔]"من اتب ع جنازة." [جو شخص جنازہ کے پیچھے ۔

دوسری دلیل: حضرت ابن معودرضی الله تعالی عند کی صدیث ہے: "قال النہی صلم الجنازة متبوعة لیس معها من تقدمها" صلبی الله تعالی علیه وسلم الجنازة متبوعة لیس معها من تقدمها" [حضرت نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جنازه متبوع ہوتا ہے (کہ اس کے پیچھے چا! جاتا ہے) جوشخص اس کے آگے چلے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ [رز فدی شریف : ۱/۱۹۲))

نیز قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مردہ کو بار بارد کیے کرعبرت حاصل ہو،اورا گرکسی خدمت کی ضرورت ہوتو کر سکے، بخلاف آ گے چلنے کے کہآ گے چلنے میں دونوں چیزیں حاصل نہیں ہونگیں۔

امام شافعی واحد کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اس کے مرسل ومتصل ہونے میں اختلاف ہے، امام شافی نے مرسل کور جے دی اور ان حضرات کے نزد یک مرسل جمت نہیں ہے، دوسری دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ امام تر ندی نے کہا کہ "سألت محمدا عن ہذہ الحدیث فقال خطأ" [میں نے محمدا عن ہذہ الحدیث فقال خطأ" [میں نے محمدا عن ہذہ الحدیث کیا کہ بارے میں دریافت کیا فرمایا خطائے۔] اگر میج مان لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی

زبان سے اس کا جواب س لیجئے ،مصنف ابن الی شیسہ میں عبدالرحمٰن بن ابزی کی روایت ہے كها يك جنازه مين بهم جارب تصحضرت صديق اكبررضي الله تعالى عنه اورحضرت عمر رضي الله تعالیٰ عنه آ کے چل رہے تھے،اورحضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه پیچھے۔میں نے ان سے یو چھا كه كيابات ب، وه حضرات آ كے چل رہے ہيں، اور آپ پیچھے؟ تو حضرت على رضى الله تعالى عند نے جواب دیا کہوہ حضرات بھی جانتے ہیں کہ پیچھے جاناافضل ہے،کیکن لوگوں کی آسانی کے لئے آ گے چل رہے ہیں ،تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر ؓ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما افضلیت کی بناءیرآ گے نہیں چلے بلکہ تیسسراً للناس آ گے گئے، انہوں نے عقلی دلیل جو پیش کی اس کا جواب یہ ہے کہ میت کو بطور ہدیہ دریا رخدا وندی میں پیش کیا جاتا ہے، لبذا اس کو آ گےرکھنا بیا ہے اورمیت کومجرم قرار دینے میں اس پر بدخلنی ہے،"و ہو ممنوع" [حالانکہ وہ ممنوع ہے۔] بہر حال داکل ماسبق ہے بخو بی واضح ہو گیا کہ جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ے۔(العليق: ٢/٢٨٥)مرقاة: ٢/٣١س)(درس مشكوة)

#### جنازہ کے پیچھے چلنا

﴿ ١٥٨ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَنَازَةُ مَتُبُوعَةٌ وَلاَ تَتَّبِعُ لَيُسَ مِنْهَا مَنُ تَقَلَّمَهَا. (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة) وَقَالَ التِرُمِذِيُّ وَأَبُومُ اَجدِ الرَّاوِيُّ رَجُلٌ مَحُهُولٌ.

حواله: ترمذي شريف: ٢ ٩ ١/١، باب ماجاء في المشي خلف الجنازة، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١٠١١- ابوداؤد شريف:٢/٣٥٣، باب الاسراع بالجنازة، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٣١٨٨-ابن ماجه شريف: ٢ • ١، باب ماجاء في المشي امام الجنازة، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١٣٨٨-

توجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ جنازہ متبوع ہے، یعنی اس کے بیچھے چلنا پائے ، جنازہ تابع نہیں ہے ، اور وہ شخص جنازہ کے ساتھ نہیں ہے جواس ہے آگے ہوگیا۔ (تر فدی ، ابوداؤد، ابن ماجہ ) تر فدی نے نقل کیا ہے کہ ابوماجد راوی مجھول شخص ہے۔

تشريع: الجنازة متبوعة: ال مديث شريف فوب الحجى طرح واضح موليا كد جنازه كوآ كركها جائد

ابو هاجد: امام ترندی نے ابو ماجدراوی کومجھول کہا ہے، کین اس کی جہالت ہے امام صاحب کے موقف کی تائید میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، کیونکہ بیراوی امام اعظم کے زمانہ کے بعد کا ہے، جس وقت امام صاحب نے اس حدیث سے استدلال کیا تھا اس وقت وہ موجود نہیں تھا۔ (مرقاق: ۲/۳۱۴)

#### جنازه كوكاندهادين كى فضيلت

﴿ ١٥٨١﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ مَنُ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَكَ مِرَادٍ فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنُ حَقِّهَا \_ (رواه الترمذى) وَقَالَ هذَا حَدِيثُ غَرِيْبٌ وَقَدُ رُوِى فِي شَرَحِ الشُّنَّةِ آلَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَلَ جَنَازَةً سَعَدِ بُنِ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ يَيْنَ الْعُمُودَيُنِ \_ حَمَلَ جَنَازَةً سَعَدِ بُنِ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ يَيْنَ الْعُمُودَيُنِ \_

حواله: ترمذی شریف: ۱ ۰۲/۱، باب آخر کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۱۰۸۱

قر جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہ جوفحض جنازہ کے پیچھے چلا اور اس نے تین بار جنازہ کو اٹھایا تو اس نے وہ حق اداکر دیا جو اس کے اوپر میت کا تھا، (تر ندی) تر ندی نے کہا ہے کہ بیہ حدیث غریب ہے۔ اور شرح السنہ میں بیر روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ دولکڑیوں کے درمیان اٹھایا۔

قشریع: من تبع جناز ہ و حملها ثلاث مر او: جس نے جناز ہ کوکاندھادیے، اس نے جناز ہ کوکاندھادیے کا کوئی جناز ہ کوکاندھادیے کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، مؤطا امام محرییں کھا ہے کہ دائیں طرف کے اگلے پایہ کو پکڑ کر دس قدم چلے پھر پچھلے پایہ کو پکڑ کر دس قدم چلے پھر پچھلے پایہ کو پکڑ کر دس قدم چلے جا ہے کہ کا گئے بایہ کو پکڑ کر دس قدم چلے ۔ پیطریقہ اوگوں کی سہولت کے لئے جویز کیا گیا ہے، صدیت میں نہ پایوں کی تعیین کے دور موقعہ ہوکاندھادے سکتا ہے۔ (تحقة الأمعی)

#### جنازه كواٹھانے كاطريقته

حمل جناز ہ سعد بن معان بین العمو دین: جنازہ کیے اٹھایا جائے؟ امام شافع کے خزد کیاس کاطریقہ بیہ کے کیمیت جس بپارپائی پر ہاس کے اگلے دونوں پایوں کے درمیان کی لکڑی کا چھ والا حصہ پشت کی طرف سے ایک فخض کاندھوں پر رکھے اس طرح آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی

عند کے جنازہ کواٹھایا، جس کا ذکر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ دولکڑیوں کے درمیان اٹھایا،اور دوآ دی بیاریائی کے بائنتی کی طرف دونوں پٹیوں کواینے اپنے کا ندھوں برر تھیں گے ،اسی طرح تین لوگ ثیر وع میں جنازہ اٹھا کیں گے۔

امام ابو حنیفهٔ کے بزو کی تر نیج افضل ہے، یعنی میار آ دمی جنازہ کو میاروں یایوں کی طرف ے اٹھا کراینے اپنے کاندھوں پر رکھ لیس، یہی طریقہ عبداللہ بن مسعو درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول ب،اورجہال تک اس طریقہ کا ذکر ہے،جس کوامام شافعی نے پیند کیا ہے، اورجس کا حدیث باب میں ذکر ہے،اس کاتعلق مخصوص واقعہ ہے ہمکن ہے کہ سعد بن معا ذرضی اللہ تعالیٰ عنه کا جنازه جس جگه اٹھایا گیا ہو، وہاں تین آ دمی ہے زیا دہ کی گنجائش نہ ہو،یا عین جنازہ المات وقت صرف تين آ دي عي موجودر عبول - (التعليق الصبيع: ٢/٢٣٦، م قاة:۳۲۳/۲)

## جنازه کےساتھ سواری پر چلنے کی ممانعت

﴿١٥٨٢﴾ وَعَنُ نُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَاى نَاساً رُكُبَاناً فَقَالَ اَلَا تَسْتَحُيُونَ إِنَّ مَلِيكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقَدَامِهِمُ وَأَنْتُمُ عَلَى ظُهُور الـدُّوَابِّ\_ (رواه الترمـذي وابن مـاجة) وروى ابـو دؤد نحوه قال الترمذي وَقَدُ رُويَ عَنْ نُوْبَانَ مَوُقُوفًا \_

حواله: ترمذى: ٩١/١، باب ماجاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، كتاب الجنائز، حديث نمبر:١٠١٠ ـ ابن ماجه شريف: ٢ • ١ ، باب ماجاء

في شهود الجنائز، كتاب الجنائز، عديث نمبر:١٥٨٠ ـ ابوداؤد شويف: ٢/٣٩٢، باب الركوب في الجنازة، كتاب الجنائز، عديث نمبر: ١١٤٥-

ترجمه: حضرت ثوبان رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه تم لوگ ايك جنازه میں حضرت نبی ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کوسوار دیکھا،تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہ کیاتم لوگول کوشرم نہیں آتی ، بیشک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پیروں پر ہیں ،اورتم اوگ جانوروں کی پیٹھوں پر ہو۔ (تر مذی ابن ماجه ) ابو داؤد نے بھی اسی طرح روایت نقل کی ہے، تر مذی نے کہا ے کہ یہ حدیث حضر ت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے موقو فأمر وی ہے۔

تشریع: اس حدیث یاک ہے معلوم ہوا کہ جنازہ کے پیچھے سوار ہوکر چلنا مناسب نہیں، لیکن عذر کے وقت سوار ہو کر جنازہ کے ساتھ جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جيها كما قبل ميں روايت گذر چكى ہے كه "الو اكب خلف الجنازة" سوار جنازہ كے پیچھے چلے، بہ عذر کی حالت برمحمول ہے، بہ حدیث اگر چ<sup>ح</sup>ضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنه برموقوف ہے، کیکن حکم میں حدیث مرفوع کے ہے، کیونکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنداس طرح کی بات این طرف ہے نہیں کہیں گے، بلکہ انہوں نے ضرور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ے سناہوگا۔ (مرقاۃ ۲/۳۲۴)

#### نماز جنازه ميں سورهُ فاتحہ

﴿١٥٨٣﴾ وَعَنِ ابُن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلِّي الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْحَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه

الترمذي وابوداؤد وابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: 2 • ١ ، باب ماجاء في القراء ة على البعنازة، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١٣٩٥ ـ ته ومذى شويف: ١ / ١ ، باب ماجاء في القراء ة على الجنازة بفاتحة الكتاب، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١٠٢٦-ابوداؤد شريف: ٢ ٨ ٢ / ٢ ، باب مايقرأ على الجنازة، كتاب الجنائز ، حديث نمبر :۱۹۸

قرجمه: حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بروايت بي كه حضرت نبي اكرم صلی اللّٰدعلیه وسلم نے نما ز جنازہ میں سورۂ فاتحہ کی تلاوت کی۔

تشريع: ال حديث شريف سے بظاہر يہ مجھ ميں آربائے كمآب نے نماز جنازه میں قراءت فرمائی ہے،نماز جنازہ میں بطور تا اوت کے سورہُ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے،البتہ بطور دعا کے بیٹھنا درست ہے، حدیث باب قابل اعتبار نہیں ہے، خودامام ترندی نے فرمایا ے: "حدیث ابن عباس حدیث لیس استنادہ بذلک القوی" [حضرت ابن عیاس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کی بہ حدیث قوی نہیں ہے۔ ۲

#### میت کے لئے خلوص دل سے دعا

﴿١٥٨٣﴾ وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمُ عَلَى الْمَيَّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ \_ (رواه ابوداؤد وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف:٢/٣٥٦، باب الدعاء للميت، كتاب

الجنائز، حديث تمبر: ٣١٩٩ ـ ابن ماجه شريف: ٤٠ ا ، باب ماجاء في الدعاء في الصلوة على الجنازة ، كتاب الجنائز ، حديث تمبر: ١٣٩٧ ـ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:'' کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھوتو اس کے لئے خلوص سے دعا کرو۔''

تعف ریسے: اس حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ جب کی میت کی نماز جنازہ

پڑھنے لگوتو خلوص اور دل سوزی کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ نماز جنازہ کا اصلی مقصد ہی دعا ہے۔

بعض اوقات اس حدیث شریف ہے نماز جنازہ کے بعد کی اجتا گی دعاء ٹابت کرنے
کی کوشش کی جاتی ہے، اور حدیث کا مطلب ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکوتو

بعد ہیں میت کے لئے خلوص کے ساتھ دعاء کیا کرو، حدیث کا بیمطلب سے خبیس اس لئے کہ
حدیث کا اگر میہ مطلب ہوتاتو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وتا بعین میں نماز جنازہ کے بعد دعا
کرنے کا رواح ہوتا، حالانکہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا نما حادیث شریفہ ہے تابت ہے، اور
نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وتا بعین رحمہم اللہ عیں اس کا معمول تھا، آنخضرت صلی اللہ
نہیں علی علیہ وسلم ہے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز جنازہ کا طریقہ نقل کیا ہے،
لیکن معروف اور شیح روایات عیں سلام کے بعد دعاء کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اس طرح ائمہ
ار بعد عیں ہے بھی کوئی اس کا قاکل نہیں ہے، حدیث کا بیہ مطلب احادیث، تعامل صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم وتا بعین اور ائمہ اربعہ وجہور فقہاء رحمہم اللہ کے فہم دین کے خلاف ہے، اس مطلب بیان نہیں کرنا ہا ہے۔

صحیح مطلب وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کردیا کہ یہاں دعاء سے نماز جنازہ کے

اندروالي دعاءم ادب، اور "اذا صليتم" كامطلب ب" اذا اردتم الصلوة على الميت" جيد"اذا قسمتم الي الصلوة فاغسلوا الخ" اوراتى طرح اللي عديث ميسية "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا ومیتنا الخ" ظاہر ہے بید عاءنماز جنازہ کے اندر ہی پڑھی جاتی ہے۔ (مرقاۃ:۵۹/۵۹)

#### نماز جناز ه کی دعا

﴿١٥٨٥﴾ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلِّي عَلَى الْحَنَازَةِ قَالَ: "اللُّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيَّنَا وَمَيْتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكُرِنَا وَأَنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنُ اَحْيَيْنَهُ مِنَّا فَاحْيهِ عَلَى الْإِسُلَام وَمَنُ تَوَقَّيْنَهُ مِنَّا فَتُوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانَ اللَّهُمَّ لَاتَحُرمُنَا أَجُرَةً وَلاَ تَفْتِنَّا بَعُدَةً \_ " (رواه احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجة) وَرَوَاهُ النَّسَائِئُ عَنُ اَبِي إِبْرَاهِيُمَ الْأَشْهَلِيَّ عَنُ اَبِيْهِ وَانْتَهَتُ رِوَايَتُهُ عِنْدَهُ وَأُنْشَانَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاؤُدَ فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيْمَانَ وَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِسُلَامَ وَفِيُ اخِرِهِ وَلَا تُضِلُّنَا بَعُدَهُ.

حواله: مسند احمد: ٢/٣٦٨، ابوداؤد شريف: ٢/٣٥٦، باب الدعاء للميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٣٢٠١\_ تر مذى شويف: ٩ ١/١، باب مايقول في الصلوة على الميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر:١٠٢٨- ابن ماجه شريف: ٧٠١ ، باب ماجاء في الدعاء في الصلوة الخ، كتاب الجنائز ، حدیث نمبر: ۹۸ ۱۳۱۸ قسوجهه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم ملی اللہ علیہ وہم جب جنازہ کی نماز پڑھتے تھے تو یہ دعاء پڑھتے تھے: "السلھم اغف ر لحینا الغ" [اساللہ! ہمارے زندول کی اور مردول کی ہموجودین کی اور عائیین کی ، چھوٹول کی اور پڑول کی ، مردول کی اور عورتو ل کی مغفرت فرماد یجئے ، اساللہ! آپ ہم میں ہے جس کو زندہ رکھیں تو اس کو اسلام پر زندہ رکھیں اور آپ! ہم میں ہے جس کو وفات دیں تو اس کو اسالام پر زندہ رکھیں اور آپ! ہم میں ہے جس کو وفات دیں تو اس کو اسکو اسلام پر زندہ رکھیں اور آپ! ہم میں ہے جس کو وفات دیں تو اس کو اسکو اسکو اسلام اسکو قوات دیں ، اسلام اسکو اسلام کے بعد ہمیں اس کے تو اب ہے محروم نفرما ہے ، اور اس کے بعد ہمیں آزمائش میں نہ ڈالئے ۔ آ (ترفری ، احمد ، ابوداؤد ، ابن ماجه ) اور نسائی نے اس روایت کو اب راھم اشھلی عن اہید کی سند نیال کیا ہے ، اور نسائی کی وہ روایت لفظ" و انشانا "پر منتبی ہوتی ہے ، اور ابوداؤد کی ایک روایت میں فاحیہ علی الایمان و تو فہ علی الاسلام منتبی ہوتی ہے ، اور ابوداؤد کی ایک روایت میں فاحیہ علی الایمان و تو فہ علی الاسلام منتبی ہوتی ہے ، اور ابوداؤد کی ایک روایت میں فاحیہ علی الایمان و تو فہ علی الاسلام

تعف رمے : جنازہ کی نماز میں سب سے پہلی کبیر کے بعد ثنا پڑھنا بیا ہے ، دوسری کبیر کے بعد درود شریف پڑھنا بیا ہے ، اور تیسری کبیر کے بعد درکورہ دعا پڑھنا بیا ہے ، نماز جنازہ میں تیسری کبیر کے بعد درکورہ دعا پڑھنا بیا ہے ، نماز جنازہ میں تیسری کبیر کے بعد کوئی بھی دعا پڑھی جاستی ہے ، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میت کے حق میں خصوصی طور پر دعا و بغفر ت ہوجائے ، حدیث باب میں جو دعا نہ کور ہے بہت ہی جامع دعا ہے ، لہذا اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے ، چوتھی کبیر کہہ کرسلام پھیرنا ہے ، اور چونکہ نماز جنازہ خو ددعا ہے ، لہذا اس کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے ، چوتھی کبیر کہہ کرسلام پھیرنا ہے ، اور چونکہ نماز جنازہ خو ددعا ہے ، لہذا اسلام کے بعد کوئی دعا نہیں ہے ۔

كالفاظ بن، اوراس كاخير مين كلمات بن: "و لا تضلنا بعده"

و صعفیر نا و سحبیر نا: میدها خصوصی طور پرمیت کے لئے ہے،اور عمومی طور پر میت کے لئے ہے،اور عمومی طور پر میت کے لئے ہے،اس کے حق تمام مسلمانوں کے لئے ہے،اس کی تو جید بیتال کی ہے کہ مغیر تو ہے گناہ ہوتا ہے،اس کے حق میں مغفرت طاب کرنے کا مطلب میہ ہے کہ بلوغ کے بعد جو گناہ کریگاوہ لوح محفوظ میں لکھیں ہیں،اللہ تعالیٰ ہے اس کے حق میں دعا کا مطلب میہ ہے کہ جب وہ گناہ کر بے وان کومعاف

کردیاجائے۔

فاحییه علی الاسلام: لینی مطیع و فرمانبر داراوراسلام کے مطابق زندگی گذارنے والا بنا کرزندہ رکھ۔

فتو فاء على الايمان: يعنى ايمان كامل پروفات عطافرها ـ اللهم لاتحر منا: ايمان كاجراوروفات پرغم نيزصبر كرنے كوثواب سے محروم نه كرئے ـ

و لا تفته بعده: میت کی و فات کے بعد ہمیں کسی آ زمائش میں ندڑا گئے، یعنی کسی ایسی بیٹلا نہ کریئے، جو مقتضی ایمان کے خلاف ہو۔ (مرقا ق:۲/۳۶۵)

#### الضأ

﴿ ١٥٨٧﴾ وَعَنُ وَالِلْهَ بُنِ الْاسْقَعِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بُنَ فُلانَ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبُل المُسُلِمِينَ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بُنَ فُلانَ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبُل المُسُلِمِينَ فَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: "اَللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ بُنَ فُلانَ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبُل جَوارِكَ فَقِهِ مِن فِتُنَةِ الْقَبُرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَآنُتَ أَهُلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِ اللهُمُ الْفُؤُورُ لَرَّ عِينُ (رواه ابوداؤد وابن ماجة) اللهُمُ الْفُؤرُلُةُ وَارْحَمُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ لَرَّ عِينُم. (رواه ابوداؤد وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٣٥٤، باب الدعاء للميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٣٠٠٢ ابن ماجه شريف: ٨٠١، باب ماجاء في الدعاء في الصلوة على الجنائز، حديث تمبر:٩٩٩ اـ

ترجمه: حضرت واثله بن اسقع رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی نماز جنازہ جمارے ساتھ پڑھی تو میں نے سناكمة تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم بيه وعايرٌ هرب تنصي:"السله، ما ن فيلان بين فيلان السخ" [ا سالله تيرافلال بنده تيري امان اورتيري بناه ميں ہے،اس كوقبر كے فتنه ہے اورجہنم کے عذاب سے محفوظ فرماد یجئے ،آپ وعدہ کو پورا کرنے والے، اور سے کرنے والے ہیں، اے اللہ اس بندہ کی مغفرت فرمائے ، اور اس پر رحم فرمائے ، بے شک آپ قوی مغفرت کرنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں۔ ]

تشريع: ال حديث شريف ميں بھی نماز جنازہ ميں پڑھی جانے والی ایک دعا کا ذکرہے، بھی بھی آنخصرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناز ہ کی نماز میں بید دعا بھی پڑھتے تھے،اس میں صرف ،میت کے حق میں ہی دعاہے ، اور نماز جناز ، میں اصلاً تو میت ہی کے حق میں دعا ہوتی ہے۔ گذشتہ حدیث میں جودعا ہے وہ زیادہ جامع ہے۔

#### م دوں کےمحاس کا ذکر کرنا

﴿١٥٨٤﴾ وَعَن ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذُكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمُ وَ كُفُوا عَنُ مَسَاوِيُهِم \_ (رواه ابوداؤد والترمذي)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٢٥١، باب في النهي عن سب الموتلي، كتاب الادب، حديث نمبر: ٣٩٠٠ \_ تـ و مذى شويف: ٨ ٩ ١ / ١ ، باب آخو ، كتاب الجنائذ، حديث نمبر:١٠١٩ ـ

ترجمه: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يروايت بي كه حضرت رسول اكرم

صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہاہے مردول کی خوبیال بیان کرو، اوران کی برائیاں بان کرنے ہے زبان کورو کے رہو۔"

تشريع: الأكروا محاسن موتاكم: اليمردول كي صرف خوبیال بیان کرو،ان کے عیبول کومت چھیڑو،حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے کہ آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في مطلق "موتى" نهين فرمايات، بلكه "موت اكم" فرمايات، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نہی کا تعلق ان اموات ہے ہے جن کی موت مسلمانوں کے طریقہ یر گامزن رہتے ہوئے ہوئی ہو،اورجس کاطریقة مسلمانوں کے خلاف ہو،مثلا بدعت تو اس میں اس سے عیبوں ہے سکوت جائز نہیں ہے، تا کہلوگ اس کے طریقہ کواختیا رنہ کریں، کیکن بیضروری ہے کہ اس کے عیبوں کا ذکر رضائے الہی کی خاطر ہو،اپنے نفس کی تشفی کے لئے نہ ہو\_(الدرالمنضو د)

خود آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی ان کے مرنے کے بعد ندمت کی ہے، مثلا جس شخص نے عربوں میں بت برتی رائج کی تھی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا: کہ میں نے اس کوجہنم میں دیکھا ہے۔ (r/myy:35/p)

# نماز جنازه میںامام کہاں کھڑاہو

﴿١٥٨٨﴾ وَعَنُ نَافِع أَبِي غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عَلى جَنَازَةِ رَجُل فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاوًّا بِجَنَازَةِ امُرَأَةٍ مِنُ قُرَيُشِ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمُزَةً صَلَّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسُطِ السَّرِيْرِ فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْحَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمُ لرواه الترمذي وابن ماجة) وَفِي رِوَايَةِ آبِي دَاوُّدَ نَحُوهُ مَعَ زِيَادَةٍ وَفِيْهِ فَقَامَ عِنْدَ عَحِيْزِ الْمَرُأَةِ \_

حواله: ترمذى شريف: ٠٠٠/ ١، باب ماجاء اين يقوم الامام من الرجل والمرأة، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٠٣٠ ـ ابن ماجه شريف: ١٠٠ ، باب ماجاء في اين يقوم اذا صلى على الجنازة، حديث نمبر: ٢/٣٥٥ ـ ابوداؤد شريف: ٢/٣٥٥ ، باب اين يقوم الامام من الميت الخ، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٣٩٨٠ ـ عديث نمبر: ٣٩٨٠ ـ

توجه الله عند کے ابوغالب سے روایت ہے کہ بین نے حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند کے ساتھا کی آ دمی کی جنازہ کی نماز پڑھی تو وہ میت کے سرکے مقابل کھڑے ہوئے ، پھر لوگ قریش خاتون کا جنازہ لے کرآئے تو لوگوں نے کہا کہ اے ابوحزہ!

اس خاتون کی بھی نماز جنازہ پڑھا دیں تو حضرت سپار پائی کے بچ حصہ کے مقابل میں کھڑے ہوئے ، حضرت عبدالله بن زیاد نے ان سے پوچھا کیا آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورت کے جنازہ پر جہاں آپ رضی اللہ تعالی عند کھڑے ہوئے وہاں اور مرد کے جنازہ پر جہاں آپ رضی اللہ تعالی عند کھڑے ہوئے وہاں اور مرد کے جنازہ پر جہاں آپ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: ہاں۔ (تر ذری ، ابن ماجہ) ابوداؤد نے دیکھا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: ہاں۔ (تر ذری ، ابن ماجہ) ابوداؤد نے تھی اس کے ماند روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ مزید ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عند خاتون کے کو لیے کے مقابل میں کھڑے ہوئے۔

تشریع: حضرت انس رضی الله تعالی عند نے مردوعورت کے جناز ہر تھانے میں

کھڑے ہونے کی جگہ میں فرق کیا،عورت کا جنازہ پڑھاتے وقت اس کے نصف بدن کے مقابل کھڑے ہوئے، اور مرد کا جنازہ پڑھاتے وقت سیند کے مقابل کھڑے ہوئے، اور یو چینے پر یہ بتایا کہاسی طرح میں نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونماز جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھاہے، یہاںغورطاب بات بیہ کہا گراس طرح آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا عام معمول تھانو سوال کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اورحضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه کاطریقه نیا کیول معلوم ہوا؟ اصل بات بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمومی معمول م دوعورت دونول میں سینہ کے مقابل کھڑ ہے ہونے کا تھا،کیکن اگرعورت کے جنازہ کے اوپر میا درنہ ہوتی ،تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دہ کی غرض ہے عورت کے نصف بدن کے مقابل کھڑ ہے ہو جاتے تھے۔جیبا کہ تنصیل ماقبل میں گذر چکی۔

فائدہ: معلوم ہوا کیورت کی میت کو گفن پہنا نے کے بعد بھی بردہ کی ضرورت ہے تا کہ اس کے بدن کا جم بھی نظر نہ آئے ،حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے اس عمل کو دیکھ کراس پرعمل کیا انیکن بیہ معاملہ خصوصی حالت کا ہے، عام حالات میں دونوں میں خواہ مر دہویا عورت امام کو جنازہ پڑھاتے وقت سینہ کے ہی مقابل کھڑا ہونا بیاہئے ، کیونکہ دل محل ایمان ہے، اور نماز جنازہ ایمان کے ساتھ ہی ماعث شفاعت ہے۔

ثم جاؤ ا بجنازة: اگرمتعدد جناز بهول توافعل يهي ب كه علا عده علا عده جنازہ کی نماز پڑھی جائے ،اگر چرا یک ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے،بعض لوگ غلط نہی کی بنا پر سمجھتے ہیں کہا یک ساتھ جنازہ پڑھنا بہتر ہے۔

# ﴿الفصل الثالث﴾

### جنازہ کے لئے کھڑا ہونا

﴿ ١٥٨٩ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ الرَّحَمْنِ ابْنِ آبِي لَيُلِي كَانَ سَهُلُ بُنُ حُمْنِ ابْنِ آبِي لَيُلِي كَانَ سَهُلُ بُنُ حُمْنِ ابْنِ آبِي لَيُلِي كَانَ سَهُلُ بُنُ حُمْنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُّرَ عَلَيْهِ مَا يَحْنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا أَنَّهَا مِنُ آهُلِ الْآرُضِ آئَى مِنُ آهُلِ الدِّمَّةِ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَنَازَةً فَقَامَ فَقَالَ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةً فَقَامَ فَقِيلُ لَهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةً فَقَامَ فَقِيلُ لَهُ أَنَّهُ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةً فَقَامَ فَقِيلُ لَهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حواله: بخارى شريف: ۵۵ / / ۱ ، باب من قام لجنازة يهودى، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ۱۳۱۲ مسلم شريف: ۱۳/ ۱ ، باب القيام للجنازة، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ۹۲۱ \_

قو جعه: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے روایت ہے کہ حضرت جھیل بن حنیف اورقیس بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہما مقام قادسیہ بیں ایک جگہ بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک جنازہ گذراتو بید دونوں کھڑ ہے ہوگئے، جب ان سے بو چھا گیا کہ بیہ جنازہ یہاں کے ایک مقامی ذمی شخص کا تھا ہو دونوں نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گذراتو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑ ہے ہو گئے تھے، اس وقت آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑ ہے ہو گئے تھے، اس وقت آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیا کہ یہ جنازہ تو یہودی کا تھا تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیا دوت آنہیں تھا۔

# جنازه قبرمیں رکھنے سے پہلے بیٹھنے کا حکم

﴿ 1 9 9 ﴾ وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمُ يَفَعُدُ حَنَّى تُوضَعَ فِيُ اللَّحُدِ فَعَرَضَ لَهُ حِبُرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ لَهُ إِنَّا ه كَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَحَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَالِفُوهُمُ \_ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماحة) وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هذَا حَدِيثٌ غَرِيُبٌ وَبِشُرُ ابْنُ رَافِعِ الرَّاوِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ \_

حواله: ترمذى شريف: ۱۹۸ / ۱، باب ماجاء فى الجلوس قبل ان توضع، كتاب الجنائز، عديث نمبر: ۱۰۲۰ ـ ابوداؤد شريف: ۲/۳۵۲، باب القيام للجنازة، كتاب الجنائز، عديث نمبر: ۲/۳۵۱ ـ ابن ماجه شريف: ۱۱۱، باب ماجاء فى القيام للجنائز، كتاب الجنائز، عديث نمبر: ۱۰۳۰ ـ

قوجمه: حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب جنازہ کے ساتھ جاتے تو اس وقت تک نہ جب جنازہ کے ساتھ جاتے تو اس وقت تک نہ بیٹے جب تک کہ جنازہ کو قبر میں نہ رکھ دیا جاتا ایک موقعہ پرایک یہودی عالم کی حضوراقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ملا قات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے محمر ہم اوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم اس وقت بیٹھ گئے اور آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم اس وقت بیٹھ گئے اور آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم اس وقت بیٹھ گئے اور آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ یہود کی مخالفت کرو۔ (تریزی، ابو داؤد، ابن ماجہ) تریزی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، کیونکہ اس کا راوی بشر بن رافع قوی نہیں ہے۔

قف ویج: پہلے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامعمول تھا کہ جب تک جنازہ قبر میں اتارنہیں دیا جاتا تھا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹے نہیں تھے، لیکن جب ایک یہودی عالم نے آنخضرت ہے آ کرعرض کیا کہ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے، تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخالفت یہود کی غرض سے اس عمل سے اجتناب کیا، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں مسلسل تین راوی ضعیف ہیں، جن میں سے ایک کا امام ترندی نے ذکر کیا ہے۔

لم يقعد حتى توضع في اللحد: جب بنازه كاندهول ت

اتاردیا جائے ،اورزمین پر رکھ دیا جائے تو اب قبر میں اتارے جانے سے پہلے میٹینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں مبصّے تھے، کیکن بعد میں مبیّعے لگے البتہ جب تک جنازہ کاندھوں یر ہے، اس وقت تک بیضنے میں بہ تنصیل ہے کہ اگر لوگ تھوڑے ہیں تو جب تک جنازہ زمین پر ندر کھ دیا جائے کوئی نہ بیٹے، اس وجہ سے کہ اگر لوگ بیٹھ جائیں گے تو جنازہ زمین پر اتارتے وقت گرنے کا امکان ہوتا ہے، اس لئے زمین پر رکھتے وقت بسااوقات جنازہ اٹھانے والوں کے علاوہ دیگرا فراد کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اوراگر جنازہ کے ساتھ زیا وہ لوگ ہیں تو جولوگ جنازہ کے اردگر دہیں وہ جنازہ میں ز مین پرر کھنے سے پہلے نہ بیٹھیں، دور کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ (مرقا ۃ: ۲/۳۹۷)

#### الضأ

﴿ ١٩٩١ ﴾ وَعَنُ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعُدَ ذَٰلِكَ وَامَرُنَا بِالْمُحُلُوسِ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ١/٨٢.

ترجمه: حضرت على رضى الله تعالى عند يروايت ب كه حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے پہلے ہمیں جنازہ کے ساتھ قبرستان میں کھڑے رہنے کا حکم دیا ،کیکن بعد میں خود بھی بیٹھےاور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔

تشویع: تنصیل اور والی حدیث کے ذیل میں گذر چکی۔

# جنازه دیکھ کرکھڑ اہونا

﴿ ١٩٩٢﴾ وَعَنُ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيُرِيُنَّ قَالَ إِنَّ جَنَازَةً مَرَّتُ بِالْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ فَقَامَ الْحَسَنُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُ فَقَامَ الْحَسَنُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا وَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ الْيُسَ قَدُقامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٍّ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ جَلَسَ . (رواه النسائي)

حواله: نسائى شريف: ١ ا٣/ ١، باب الرخصة فى ترك القيام، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٩٢٣\_

قو جمہ: حضرت جمیں ہیں ہے روایت ہے کدا یک جنازہ حضرت حسن بن علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اکھڑ نے بیس ہوئے ،اس موقعہ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کیا حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازہ کے لئے کھڑ نے بیس ہوئے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ بال کھڑے ہے۔ کو ایک میں بعثر گئے ہے۔

تشریح: حضرت حسن رضی الله تعالی عنه جنازه دیکھ کر کھڑے ہوئے ، یاتو ان کولنخ کاعلم نہیں تھا، یا پھرانہوں نے سیمجھا کہ ننخ کاتعلق وجوب سے نہیں ہے، یعنی جنازه دیکھ کر کھڑا ہونا واجب نہیں ہے، البتہ کھڑا ہونا مباح ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے نشخ پر عمل کیا،حضر یہ حسن رضی الله تعالی عنه

کوتعجب ہوا،اورانہوں نے کہا کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نویہودی کے جنازہ کے لئے کھڑ ہے ہوئے ،اورآ پھسلمان کے جنازہ کے لئے بھی کھڑ نے ہیں ہوئے ،حضر ت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوئے تھے، پھر کھڑے ہونے ہے رک گئے تھے۔ یعنی جنازہ کے لئے کھڑا ہونا منسوخ ہے۔

#### یہودی کے جنازہ کے لئے کھڑ اہونا

﴿١٥٩٣﴾ وَعَنُ جَعُفَرِبُن مُحَمَّدِ عَنُ آبِيهِ أَنَّ الْحَسنَ بُن عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا كَانَ جَالِساً فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةِ فَقَامَ النَّاسُ حَتْى جَاوَزَتِ الْحَنَازَةُ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّمَا مُرَّ بِحَنَازَةِ يَهُودِيّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيْقِهَا جَالِساً وَكُرِهَ أَنْ تَعُلُو رَأْسَةً جَنَازَةً يَهُودِي فَقَامَ (رواه النسائي)

حواله: نسائى شريف: ٢ / ٢ / ١ ، باب الرخصة في ترك القيام، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٩٢٦\_

قرجمه: حضرت جعفر بن مُراعية والديروايت كرتي بي كدهفرت سن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹے ہوئے تھے ان کے پاس ہے ایک جنازہ گذرانو سب لوگ کھڑے ہو گئے، جب جنازہ آگے ہڑھ گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہا کہ یہودی کا جنازہ گذرااس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں بیٹھے ہوئے تھے،آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے اس بات کونالیند کیا کہا یک یہودی کا جنازہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بلند ہو،الہٰدا آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کھڑ ہے ہو گئے۔

تعثير مع: پيلي آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم جنازه ديكه كركھڑے ہوتے تھے، پھر کھڑا ہونا بند کر دیا تھا، جنازہ دیکھ کر کھڑ ہے ہونے کی بہت ہی علیمیں ہوسکتی ہیں،مثلاً موت ہے عبرت حاصل کرنا ، ملائکہ کااحتر ام کرنا ، ایک علت حدیث باب میں بھی مذکور ہے کہ یہودی کا جنازہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بلند نہ ہو،اس لئے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑ ہے ہو گئے۔

### جنازہ کے لئے کھڑے ہونے کی تا کید

﴿ ١٥٩٣ ﴾ وَعَنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَـلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكَ جَنَازَةُ يَهُوُدِيَّ أَوُ نَصْرَانِيَّ أَوُ مُسُلِم فَقُومُوا لَهَا فَلَسُتُمُ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ \_ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ۱ ۹۳/۳.

ترجمه: حضرت ابوموي رضي الله تعالى عنه بروايت ٢ كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہ جب تمہارے سامنے سے جناز ، گذرے خوا ہیبودی کا ہو یا نصرانی کا ہو، یامسلمان کا ہوتو تم اس کیلئے کھڑے ہوجا ؤبات ریے ہے کہتم جنازہ کے لئے نہیں کھڑے ہوج ہوہتم توان فرشتو ل کیلئے کھڑے ہوجو جنازے کے ساتھ ہیں۔ تشهر مع: جنازه دیکھ کرکھڑے ہونے کی شروع میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تا کیدفر مارکھی تھی ،بعد میں اس کی ممانعت ہوگئی ، جناز ہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی مختلف حکمتیں تھیں، یہاں اس کی حکمت تعظیم ملائکہ ندکور ہے، یعنی جناز ہ کے ساتھ جوفر شتے ہیں ان

کی تعظیم کی غرض ہے کھڑ ہے ہوا کروا۔

فقو هو الها: جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے کا حکم پہلے تھا، پھر منسوخ ہو گیا، اور مختلف وجوہات کی بناپر تھا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک امر کی مختلف علتیں ہول، چنانچہ احادیث میں مختلف علتیں بیان ہوئی ہیں۔

#### الضأ

﴿ 1990 ﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَّ جَنَازَةُ مَرَّتُ بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِنَّمَا قُمُتُ لِلمَلِيكَةِ \_ (رواه النسائي)

حواله: نسائى شريف: ٢ / ١ / ١ ، باب الرخصة فى ترك القيام، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١ ٩٣١.

قرجه السرت السرت الله تعالی عند روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے، مسلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوگئے، آنخضرت سلی الله علیہ وسلی الله والله والله

تشریع: اندها قدمت المملائكة: معلوم مواكدميت كے ساتھ فرشة موتے ہيں، مؤمن كے جنازہ كے ساتھ رحمت كے فرشة موتے ہيں، جب كدكافر وفاجر كے جنازہ كے ساتھ عذاب كے فرشة موتے ہيں، اور دونوں كے دونوں قابل احترام ہيں۔ (مرقاة: ٢/٣٦٨)

## نماز جناز ه میں کتنی فیں ہوں؟

﴿ ١٥٩ ﴿ ١٥٩ ﴾ وَعَنُ مَالِكِ بُنِ هُبَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَ يَهُولُ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَ يَهُولُ فَ فَيُ مِنَ الْمُسُلِمِينَ إِلَّا اَوْجَبَ فَكَانَ مَالِكٌ إِنَّا اَسُتَقَلَّ اَهُ لَ الْحَنَازَةِ جَزَّاهُمُ ثَلَاةً صُفُونٍ لِهِذَا الْحَدِيثِ مَالِكٌ إِنَّا السَّنَقَلُ الْحَدِيثِ (رواه ابوداؤد) وَفِي رِوَايَةِ التِّرُمِذِي قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ هُبَيْرَةً رَضِى (رواه ابوداؤد) وَفِي رِوَايَةِ التِّرُمِذِي قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ هُبَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَيْهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى اللهُ مُنَاجَةً نَحُوهُ .

حواله: ابوداؤد شريف: ١ ٢/٣٥، باب في الصف على الجنازة، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٣١٦١، ترمذى شريف: ٩ ٩ / ١ ، باب كيف الصلوة على الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١٠٢٨ البن ماجه شريف: ٤٠ ١ . باب ماجاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٠٤٥ -

قرجمہ: حضرت مالک بن ہمیر ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے ہوئے سنا کہ جومسلمان بھی مرتا ہے اوراس پر مسلمانوں کی تین صفیں نماز پڑھتی ہیں تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کو واجب کردیتے ہیں ، حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب آ دمیوں کی تعداد کم دیکھتے تو اس حدیث کی وجہ سے ان

\_\_\_\_\_\_ کوتین صفول میں تقشیم کردیتے تتھے۔(ابو داؤد)

اورتر ندی کی روایت میں ہے کدراوی نے کہا کہ حضرت مالک بن بہیر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے اور جنازہ میں شامل لوگوں کی تعداد کم محسوس كرتے تو ان كوتين حصول ميں تقشيم كرديتے ، پھر كہتے كەحضرت رسول ا كرم صلى اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس میت پر تین صفوں کے ساتھ نماز پڑھی گئی اس کے لئے جنت واجب ہوگئی،ای طرح کی روایت ابن ملیہ نے تا کی ہے۔

تشريع: ال عديث ياك معلوم مواكينماز جنازه مين تين صفول كابنانا افضل ہے،اور مغفرت کابا عث ہے۔اس لئے کہاس حدیث پاک میں جو"او جیب" کہا گیاہے اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ جس جنازہ پرمسلمانوں کی تین صفیں نماز پڑھ لیں،تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کوواجب کردیتا ہے۔ (مرقاۃ: ١/٣١٨)

#### نماز جناز ه کی دعا

﴿١٥٩٤﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَوةِ عَلَى الْحَنَازَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْنَهَا إلى الْإِسُلَام وَأَنْتَ قَبَضُتَ رُوحَهَا وَٱنْتَ اَعُلَمُ بِسِرَّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرُلَهُ \_ (رواه ابو داؤد)

حواله: ابوداؤد شريف:٢/٣٥٦، باب الدعاء للميت، كتاب الجنائذ ، حديث تمبر:٣٢٠٠\_

قو جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز میں یہ دعا پڑھی: "اللهم انت ربها الخ" [ا الله آب بي ميت كروردگاريس، آب بي فاس كويدا کیا ہے،آپ ہی نے اس کواسلام کی طرف ہدایت عطاکی ہے،آپ ہی نے اس کی روح قبض کی ہے،اور آپ ہی اس کے ظاہر وباطن ہے خوب واقف ہیں،ہم اس کے سفارشی بن کر حاضر ہوئے ہیں،اےاللہ!اس کومعاف فرمادیجئے۔ ۲

تشریع: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے جناز ہی نماز میں میت کے لئے مختلف مواقع برمختلف دعائیں کی ہیں، بھی میت کے حق میں دعا کرنے کے ساتھ عام لوگوں کے لئے بھی دعا کی ہے،اور بھی صرف میت ہی کے حق میں دعا کی ہے،حدیث باب میں جو دعا ہے اس میں صرف میت کے لئے دعا ہے، نماز جنازہ کی جامع دعا اوپر گذر چکی، اس کا مڑھناافضل ہے۔

# بچه کی نماز جناز ه کی دعا

﴿١٥٩٨﴾ وَعَنُ سَعِيدِبُنِ الْمُسَيِّبُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَلَى صَبِيَّ لَمُ يَعُمَلُ خَطِيْئَةٌ قَطُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اللُّهُمُّ اعِنْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (رواه مالك)

حواله: مؤطا امام مالك: 92، باب مايقول المصلى على الجنازة، كتاب الجنائز .

قرجمه: حضرت سعيد بن ميتب رحمة الله عليه بروايت بي كميس في حضرت ابو ہریرہ رضیاللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھےا یک ایسے بچہ کی نماز جنازہ پڑھی جس نے بھی گناہ کیاہی نہیں تھا، میں نے اس موقعہ برحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بید دعا ما تکتے ہوئے سنا: "اللهم اعذه اللح" [اےاللہ! اس کوعذاب قبرے محفوظ رکھئے۔]

تشریح: السلهم اعذہ هن عذاب القبر: که سے جب گناه کا تصور نہیں تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچہ کے لئے عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی دعا کیوں کی ،اس کا جواب بیہ ہے کہ اس میں بیا حمال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بید دعاسی ہو، تو اس پراعتقا دکر لیا، کہ عذاب قبر عام ہے، جو ہر چھوٹے اور ہڑے کو ہوگا، اس وجہ سے بید دعا کی بیا کہ یہاں عذاب قبر عذاب قبر عام ہے، جو ہر چھوٹے اور ہڑے کو ہوگا، اس وجہ سے بید دعا کی بیا کہ یہاں عذاب قبر سے مراد ہز ااور بدلہ نہیں ہے، اور نہ ہی سوال ہے، بلکہ محض رنج والم مراد ہے، جو نم وحسرت ووحشت اور ضغطہ کی وجہ سے ہوگا، اور نم وحسرت کا قبر میں ہوتا ہرا کیک کو ہوگا، جس میں چھوٹے اور ہڑے ہراکیک داخل ہیں، اور بچہ سے سوال اس لئے نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں بالغ نہ ہونے کی وجہ سے ادکام شرع کا مکلف نہیں بنا۔ (مرقاۃ: ۲/۳۱۹)

#### الضأ

﴿ 9 9 9 أَ أَلْحَسَنُ عَلَى البُّعَارِيِّ تَعْلِيْقاً قَالَ يَقُرَأُ الْحَسَنُ عَلَى البُّعَلَمُ الْحَمَلُهُ لَنَا سَلَفاً وَقَرَطاً الطَّفُ لِلَهُمَّ الْحَمَلُهُ لَنَا سَلَفاً وَقَرَطاً وَذُخُراً وَاجْراً.

حواله: بخارى شريف: 4 / ۱ ، باب قرأة فاتحة الكتاب على الجنازة، كتاب الجنائز.

قر جمه: حضرت امام بخاري عقليقاً مروى ہے كه حضرت حسن بصري نماز جنازه

میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے،اور بید عاما نگتے تھے کہ ''السلھ م اجعله لنا الغ" [اےاللہ!اس بچہ کو ہمارا پیش خیمہ، ذخیرہ آخرت اوراجر وثواب کا ذراجہ بنادیجئے۔]

تشریح: جنازہ کی نماز میں پہلی تبیر کے بعد حضرت حسن بھر گ ثنا کے طور پر سورہ ا فاتحہ پڑھتے تھے، اور پھر تیسر کی تبییر کے بعد مذکورہ دعا پڑھتے تھے، پیطریقہ بھی درست ہے، کیونکہ سورۂ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا ہے، البتہ آئ کل کے غیر مقلدین سورۂ فاتحہ کو بطور تا اوت پڑھتے ہیں، وہ غلط اور سنت کے خلاف ہے۔

سلفا: سلفان سلفان مال کو کہتے ہیں جوراحت ومنفعت کے گئے آگے بھیج دیاجائے،
پیمکوسلف بنانے کا مقصد بیہ ہے کہ یہ پچہ ہمارے لئے آخرت میں راحت کا ذرایعہ بنے اور
مشکل وقت میں کام آئے، ف رط اس شخص کو کہتے ہیں جس کو قافلہ پہنچنے سے پہلے منزل کی
طرف روانہ کردیا جاتا ہے، تا کہ قافلہ کے لئے راحت وآ رام کے اسباب تیار کرائے، پچہکو
فرط بنانے کی دعائے مقصود بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور سفارش کرکے جنت کا مستحق بنادے۔
فرط بنانے کی دعائے مقصود بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور سفارش کرکے جنت کا مستحق بنادے۔
فرط بنانے کی دعائے مقصود بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور سفارش کرکے جنت کا مستحق بنادے۔
الحد ۱: ثواب کثیر۔ (مرقاۃ: ۲/۳۹۹)

# ناتمام بچه کی نماز جنازه

﴿ • • ٢ ١ ﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورُرُثُ حَنَّى يَسُتَهِ لَلْ وَرَاهُ الترمذي) وَابُنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يَذُكُرُ وَلَا يُورُثُ. وَلَا يُورُثُ.

حواله: ترمذى شريف: • • ٢ / ١ ، باب ماجاء فى ترك الصلوة على الطفل حتى يستهل، كتاب الجنائز ، حديث نمبر: ١٠٣٢ - ابن ماجه شريف: ٨ • ١ ، باب ماجاء فى الصلوة على الطفل، كتاب الجنائز ، حديث نمبر: ١٥٠٨ -

قو جمه: حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہ بچہ پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ تو وہ وارث ہو گا اور نہ
اس کا کوئی وارث ہوگا، یہال تک کہ بچہ کی بیدائش کے وقت آ واز نکلے ۔'' (تر نہ ی) ابن ملجہ
کی روایت میں ''ولا یو د ث' کاذکر نہیں ہے۔

تشریع: السطفل لا یصلی علیه: بچه کی نماز جناز ہنیں پڑھی جائے گی، مرادوہ بچہ ہے جس میں پیدائش کے وقت حیات کے آثار نہ ہوں ، امام احمد کے نزدیک جس بچه کی تخلیق مکمل ہوگئ ہواوروہ بپار ماہ سے زائد کا ہو چکا ہوتو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، خواہ اس میں حیات کے آثار ہول یا نہوں ۔ تنصیل ماقبل میں گذر چکی ۔

لا ير ف و لا يور ف: جبنومولود مين حيات كة تارظام مول تبي ودر ول كاوارث موگا، اوردوس حاس كوارث مول گرديات كة تارنبين بين تو ندتو وه وارث موگا، ندمورث موگا، اس مسله مين امام احر بحى جمهور كرموافق بين، اس كى وجه يه كه اس مسله مين كوئي معارض روايت موجود نبين به اور پهله مسله مين معارض روايت بين والسطفل يست كه اس مسله عليه " (تر هذى شريف: ۲۰۰۱/۱، باب الصلوة على الطفل) [ بچه پرنماز جنازه پرهم جائ گی -] يهال حيات كي قيد نبين به مسله الى ج؟ مسله مين به مسله بين كه مواتى به مسوال: بچه گنامول سے پاک موتا به بهراس كي نماز جنازه كيول پرهمي جاتى به ج؟ مسوال: بچه گنامول سے پاک موتا به بهراس كي نماز جنازه كيول پرهمي جاتى ج؟ مسوال: بخه گنامول سے پاک موتا به بهراس كي نماز جنازه كيول پرهمي جاتى ج؟ مسوال: به نماز جنازه كابنيادي مقصد به اس وجه سے استعفار توضمني مقصد به اس وجه سے

حضرات انبیاءکرام کی بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی ہے۔

# نماز جنازه میں امام کابلندی پر کھڑ اہونا

﴿ ١٠٢١﴾ وَعَنُ آبِى مَسْعُودِ دِ الْآنُصَارِيّ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقُومُ الْإِمَامُ عَنهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَقُومُ الْإِمَامُ فَوَى شَيءٍ وَالنَّاسُ خَلَفَهُ يَعْنِى اَسُفَلَ مِنهُ \_ (رَوَاهُ الدَّارَقُطُنِيُّ فِى المُحْتَلِى فِي كِتَابِ الْحَنَائِنِ)

حواله: دارقطني: ٢/٦٨، باب نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان يقوم الامام الخ، كتاب الجنائز.

قو جمہ: حضرت ابن مسعودانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا کہ امام کسی چیز کے اوپر کھڑا ہواور لوگ اس کے بیچھے اس سے نیچے کھڑے ہوں اس روایت کو دار قطنی نے مجتبیٰ کی کتاب البخائز: میں نقل کیا ہے۔



# باب دفن المیت (میت کوفن کرنے کابیان)

رقم الحديث:۱۶۰۲ ارتا۱۶۲۹\_

#### الرفيق الفصيح ١٠٠٠٠٠ باب دفن الميت

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب دفن الميت (ميت كودن كرنے كابيان)

### فن میت کے لئے قبر بنانا

فدہب اسلام احتر ام وآ داب انسانیت کاسب سے بڑاعلمبر دارہے،میت کے سلسلہ میں بھی اسلام کی تعلیمات و ہدایات میت کے احتر ام ،عزت و تکریم سے بحر پور ہیں، جن کود کھے کرایک میں جھی الفطرت انسان میہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعۂ اسلام ہی دین فطرت ہے، جس میں مر دول کے لئے بھی وہ احتر ام ہے، جس سے مافوق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بعض خوش میں مردول کے لئے بھی وہ احتر ام ہے، جس سے مافوق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بعض خوش میں مدر ات اسلام کے نظام تکفین وقد فین ہی کود کھے کرحلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

اسلام نے مردہ کونہلا دھلا کر کفن پہنا کر خوشبو لگا کر انتہائی احتر ام کے ساتھ قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا۔

شقی اور بغلی دونول طرح کی قبریں بنائی جاسکتی ہیں، کیکن عام حالات میں بغلی قبر بنانا بہتر ہے،اس کی دووجہیں ہیں:

(۱) ۔۔۔۔ اس میں میت کا اگرام زیادہ ہے، کیونکہ اس میں میت کے چبرے پرمٹی نہیں پڑتی ہے، اور بلاضر ورت میت پرمٹی ڈالنا میت کی تو ہین کے متر ادف ہے۔ (۲) ۔۔۔ بغلی قبر میں میت مر دارخور جانوروں ہے محفوظ رہتی ہیں، جانور نرم مٹی کھودتا رہتا ہے،

#### اورمیت ایک طرف رہتی ہے، جس کی وجہ ہے وہ میت تک بہو نج نہیں یا تاہے۔ قبر کے سلسلہ میں راہ اعتدال

قبر کی نہ تو حد درجہ تعظیم کی جائے ، نہاس کی تو ہن کی جائے ، راہ اعتدال کو ہی اختیار کرنے کی تا کیداس باب کے تحت احادیث ہے معلوم ہوتی ہے۔

قبرول کو پخته بنانا ،قبرول پر روضه بنانا ،ان پر پھول میا در چڑ ھانا ، بیمقبروں کی تعظیم میں انتہائی مبالغہ ہے، جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔

قبرول پر بیٹھنا،ان کوروندنا،اورقبرول پر استنجا کرناوہ اعمال ہیں جن میں قبرول کی اہانت کا پہلو ہے،ان اعمال ہے قبور کی قدر دمنزلت دلوں ہے فتم ہوجاتی ہے،اورلوگ ممکن ہے کہ قبرستان جانا ہی چھوڑ دیں ،لہذا آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیز وں ہے بھی رو کا ہے بختی ہے منع کیا ہے،اس سلسلہ میں راہ اعتدال بیہ ہے کہ دل میں قبروں کی قدرومنزلت رہے،اورسنت کے مطابق قبرستان میں جایا جائے ،ایصال ثواب کیا جائے ،اور دعاء مغفرت كى جائے \_ باقى تمام خرافات سے اجتناب كياجائے \_ (فيض المشكوة ، اشرف التوضيح)

# ﴿الفصيل الأول ﴾

### بغلى قبركى تاكيد

﴿٢٠٢﴾ وَعَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ آبِيُ وَقَاصِ أَنَّ سَعُدَ بُنَ أَبِيُ وَقَّاصِ رَضِيَ اللُّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيُهِ الْحَدُوا لِي لَحُداً وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصُبا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله

#### صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيه وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١ ا٣/ ١ ، باب في اللحد و نصب اللبن على الميت، كتاب الجنائز ، حديث تمبر:٩٢٦\_

توجید: حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رحمة الله علیه ہے روایت ہے که میر ہوالد جناب سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا: که میرے لئے بغلی قبر بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں کھڑی کرنا ، جبیبا که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے لئے کیا گیا تھا۔

تعشریع: قربنانے کے دوطریقے ہیں، ایک لحدیعنی بغلی قبر، اس میں میت رکھنے کے لئے جگدایک جانب قبلہ کی طرف بنائی جاتی ہے، دوسری شق، اس میں میت کے رکھنے کی جگد درمیان میں بنائی جاتی ہے، یہ دونوں طریقے جائز ہیں، کیکن اگر زمین نرم نہ ہوا و رلحد بنانے میں دفت نہ ہوتو لحد افضل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی لحد ہی کی صورت میں بنائی گئی تھی، ابتداء حضرات صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ م اجمعین میں اختلاف ہوا تھا گہ آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے شق بنائی جائے، یا لحد؟ فیصلہ یہ والے آگئو شق بنائی جائے، اگر شق بنانے والے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے آگئو لحد بنائی جائے، اگر شق بنانے حضرت ابوطلحہ افساری رضی اللہ تعالی عنہ لحد بناتے تھے، اور حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم کے لئے لحد ہی بنائی گئی۔

اوربعض نے جوشق کو کروہ کہا ہے وہ سی خہیں ہے۔اور ''اللحد لنا و الشق لغیر نا"
[لحد (بغلی قبر) ہمارے لئے ہے،اورش ہمارے غیرے لئے۔] کے معنی مسلمان وغیر مسلمان
نہیں ہے۔ بلکہ ''لنا'' ہے''لاهل ملکنا'' اور ''لغیر نا'' ہے''لغیر ملکنا'' مرادہے۔
(مرقا ق: ۲/۳۷۰) (اثرف التوضیح، درس مشکوق)

#### قبر کے اندر جا در بچھانا

﴿ ٢٠٣ ﴾ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ جُعِلَ فِي قَبُرٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيْفَةٌ حَمَراءُ۔ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١ ا ٣/ ١، باب جعل القطيفة في القبر، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٦٧\_

ترجمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ایک سرخ روئیں دا ربیا در بچھائی گئی تھی۔

قشریج: قبرین کفن کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑ ایا بپا درر کھنااور بچھانا مکروہ ہے،اس لئے کہاس میں اسراف اور تھینچ مال ہے،اوراس حدیث شریف میں جو بپا در بچھانے کا تذکرہ ہے،علاء نے اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں:

(۱) ۔۔۔۔علامہ نوویؒ فرماتے ہیں یہ بپادرآ مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مولی حضرت معلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مولی حضرت معرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت اور مرضی کے بغیر قبر میں رکھی تھی ،اور رکھنے کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ مجھے یہ گوارانہیں ہے کہ آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعداس بپا درکوکوئی دوسر شخص بہنے۔

یعنی آنم مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر شریف میں کفن کے علاوہ سرخ رنگ کی بیا دررکھی گئی تھی ،یہ حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعدکسی اور پرنظر نہ آئے ،اور تھے ہے ہے ۔ محضی ،تا کہ یہ بپا درآ مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعدکسی اور پرنظر نہ آئے ،اور تھے ہے ہے ۔

كەبدىپادرنكال بھى لى گئىتھى، چنانچە جافظىراقى الفيە فى السيرة مىس فرماتى بىن: وفسرشت فسى قبسرە قىطىيىفة وقىسل اخسر جست وھىذا اثبت

(مرقاة: ۲/۳۷/۱۱ اشرف التوضيح)

(٢)..... بيرة تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي خصوصيت يقي \_

(۳) ..... یا بید که حضورا کرم صلی الله علیه وسلم جس طرح بعض احکام دنیوی کے اعتبار ہے دوسر ہے لوگوں ہے ممتاز تھے، ایسے ہی بعض احکام موت میں بھی ممتاز تھے، جیسا که نص صحیح ہے ثابت ہے کہ انبیاء بیہ م الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں، اور ان کاجسم گلنے اور مٹی ہونے ہے محفوظ ہے قوجس طرح زندہ شخص کے لئے بیا درکیڑ انجھایا جاتا ہے، اسی طرح اس شخص کے لئے جوقبر میں زندہ ہے اس کے لئے کیڑ انجھانے بی مضا کتہ نہیں، لہذا حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم جب قبر میں زندہ ہیں اور اللہ تعالی نے آنخضرے صلی الله تعالی علیه وسلم کے جسد اطبر کو محفوظ کے سے متبار ندہ ہیں اور اللہ تعالی نے آنخضرے صلی الله تعالی علیه وسلم کے جسد اطبر کو محفوظ اس سے دوسروں کے لئے اجازت نہ ہوگی۔ (التعلیق: ۲/۲۵۰ مرقاۃ:۲/۳۷)

## قبر كوكومإن نمابنانا

﴿ ٢٠٢٤ ﴾ وَعَنُ سُفَيَالًا التَّمَّارِ آنَّهُ رَأَىٰ قَبُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّماً \_ (رواه البخاري)

حواله: بخارى شريف: ١٨١/١، باب ماجاء في قبر النبي صلى الله

تعالىٰ عليه وسلم، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٣٩٠\_

ت جمه: حضرت سفيان تماررهمة الله عليه بروايت بي كديس في حضرت نبي ا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی قبرمبارک کوکو ہان نمادیکھا ہے۔

تشريع: قبرك بارے ين سنت بيب كرزين عقرياً ك بالشت ك بقدر اونچی ہو، یعنی ہالک زمین کے ہراہر نہ ہواور نہ زمین ہے بہت زبا دہ بلند ہو،بس تھوڑی ہی بلند ہو،امامابوحنیفہ گےنز دیک یہ جوقبر کی اونحائی ہو گی اس کی شکل 'دمسنم'' یعنی اونٹ کے کومان کی طرح ہوگی، حدیث باب ہے اس کی تا ئدبھی ہور ہی ہے۔

# قبر كوسنم بنانا اصل بے ياسطح؟

اتنی بات تو طے ہے کہ قبر کا زمین ہے ایک بالشت کے بقد ربلند ہونامسنون ہے، لیکن یہ باندی منظم شکل میں ہویامسنم شکل میں ہو،اس سلسلہ میں ائمہ میں اختلاف ہے۔ اصام شاهنعی کا مذهب: امام ثافعی کے نزد یک قبر کامطح یعنی بیار گوشه کر کے ہموار بناناافضل ہے۔

دليل: ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سطح قبر ابنه (ابراهيم) ورش عليه الماء. [كيم عنرت نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اپنے صاحبز ادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر طلح بنائی اوراس پریانی حپیر کا۔](مرقاۃ:۲/۳۷) ائمه ثلاثه كا صدهب: امام ابوحنيفة، امام ما لك اورامام احمد وغيره كنز ديك قبركا مسنم بنانا یعنی کو ہان شتر کی شکل میں بنانا بہتر ہے۔

**دلیل**: (۱)....حدیث بابان حضرات کی مضبوط دلیل ہے۔

(٢) ....عن سفيان قال دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله تعالىٰ

علیه و سلم و قبر ابه بکر و عمر مسنما. [حضرت فیان رضی الله تعالی عنه فرمات بین که میں الله تعالی عنه فرمات بین که میں اس حجره مبار که میں داخل ہوا جس میں حضرت ابو بکر وعمر رضی الله تعالی عنهما کی قبر بین بین اوروه مسنم بین \_] (مرقاق: ۲/۳۷۱)

ا مهام شهاف على تكلى دليل كا جواب: حضرت ابراجيم بن حضرت محملي الله تعالى الماتيان على الله تعالى عليه وسلم كى قبر سلح بناني منظى تجرمسنم كردي كئ تقى \_ (مرقاة: ٢/٣٤١) التعليق: ٢/٢٥١)

### قبر کوبہت بلند کرنے کی ممانعت

﴿ ١٢٠٥﴾ وَعَنُ آبِي الْهَيَّاجِ الْآسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضُولُ اللهِ صَلَّى رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آلَا أَبُعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلُ لَا تَدَعَ تِمُثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبُراً مُشْرِفاً اللهِ سَوَّيَتَهُ و (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۲ ا ۳ / ۱ ، باب الامر بتسوية القبر ، كتاب الجنازء، صديث نمبر: ۹۲۹\_

ترجمه: حضرت ابوالهیان اسدی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم کوالی مہم پر نہ بھیجوں جس پر مجھ کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا؟ اوروہ مہم ہیہ ہے کہتم جو بھی تصویر دیکھواس کومٹا دو، اور جو بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو۔

تنشریع: تمثال کے معنی تصویر کے ہیں، اب وہ تصویر خواہ کسی کاغذیر ہویا کسی دیوار برمجسمہ اور مورتی کی شکل میں ہویا کسی اور شکل میں بہر حال اگروہ جاندار کی تصویر ہے تو

اس کا بنانا رکھنایا آویزال کرنا حرام ہے، بلکہ اس کا توڑنا اور مٹانا واجب ہے، حتی کہ اس کے سامنے بیٹھنا بھی جائز نہیں۔

و لا قبر ا مشر فا الاسويته: قركوزين ع هور اسابلندر كا جس یة چلے که به قبر ب، جائز ب، اگل فصل میں قاسم بن محمد کی روایت آ رہی ہے، انہوں نے آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت ابو بكرصيد اق اورحضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنهما كى قبورمباركه كى زيارت كى تھى، قاسم بن محمدان كے متعلق فرماتے ہیں: "لاھشے وفہ ولا لاطئة" بعنی نہوہ بہت زیادہ اونچی تھیں، نہ ہالک زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھیں ،امام بخاری ّ نے سفیان تمار کی روایت نقل کی ہے، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبرشریف کی زیارت کی تھی،وہ مسنم تھی ۔ ( فتح الملہم :۲/۵۰۲)

تسنیم کے معنی ہیں قبر کواونٹ کے کوہان کی شکل میں بنانا غرضیکہ قبر کوز مین ہے کچھ بلند ر کھنا جائز ہے، بعض نے کہا ہے کہ تقریباً ایک بالشت زمین سے اونچی ہونی میا ہے ،اس حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہراونجی قبر کے برابر کرنے کا تھم دیا ہے،اس کا مطلب یہ بیان کیا گیاہے کہ قبرشر ف ہے مرادوہ قبر ہے جوحد ے زیادہ اونچی ہو، محقق ابن الہمام نے فرمایا ہے کہ قبرمشر ف سے مراد قبروں پربنی ہوئی عمارتیں بين،آپ رضى الله تعالى عنه نے ان عمارات كوكرانے كا تكم ديا تھا۔ (فتح الملهم:٢/٥٠١)

# أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبرمبارك

لیکن آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبرشریف اس ہے مشتنیٰ ہے، کیونکہ اس پر حجره نہلے ہے بناہوا تھا،اسی حجرہ میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا،اورانبہاء کرام علیہالسلام کوجس جگہا نقال ہو،انہیں و ہیں ذن کیاجا تا ہے،اس لئے آنخضرت صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم کواس حجرہ کے اندر دفن کیا گیا، دفن کے بعد حجر ہنیں بنایا گیا، کیکن کسی اور کی قبر پر بہ تاویل کر کے عمارت نہیں بنائی جاسکتی ،اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو بیہ خصوصیت تھی کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں انتقال ہوو ہیں تہ فین ہو۔ (اشرف التوضیح ،مرقاۃ: ۲/۳۷۲)

### پخة قبر بنانے کی ممانعت

﴿ ٢٠٢ ﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا لَهُ يُهُ فَالَى يُهُ فَي عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ يُحَصَّصَ الْقَبُرُ وَاللَّهُ يُهُ فَى عَلَيهِ وَاللَّهُ مَعَلَهُ عَلَيهِ وَاللَّهُ مَعَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَلَمُ اللَّهُ مَعَدَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَلَمُ اللَّهُ مَعَدَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَعَلَمُ اللَّهُ مَعَدَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَلَمُ اللَّهُ مَعَلَمُ اللَّهُ مَعْدَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَلَمُ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلَّا مُعَلَّمُ مَا مُعْلَمُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَا مُعْمِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالَامُ مُعْمَالَمُ مُنْ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمِنْ مُنْ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا مُعْمَالِمُ مُعْمُولُ مُعْمِيْ مُنْ اللَّهُ مُعْمَالًا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَا

حواله: مسلم شريف: ۲ ا۳/ ۱، باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٤٠\_

قر جمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے ،اوراس پر عمارت بنانے اوراس پر بیٹھنے سے منع فر مایا ہے۔

تفشریع: اس صدیث پاک میں قبر کو پختہ بنانے کی بھی ممانعت ہے، اور قبر کے اوپر کے اوپر کوئی عمارت بنانے کی بھی ممانعت ہے، کیونکہ پہلی صورتوں بنانے کی بھی ممانعت ہے، نیز قبر پر بیٹھنا بھی ممنوع قرار دیا ہے، کیونکہ پہلی صورتوں میں اگر حد سے زیادہ تغظیم کا پہلو ہے، جو کہ شرک کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، تو دوسری صورت میں میت مومن کی تحقیر ہے۔ اور وہ بھی ممنوع ہے۔

اگر گارہ سے قبر کی لیانی کر دی جائے تا کہ قبر کی مٹی جمی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بلاوجہ کیا جائے تو یہ بھی ممنوع ہے۔ قبر کے اوپر پھر اورا پنٹ وغیرہ ہے عمارت بنائی جائے تو اس میں مال کا ضیاع بھی ہے، اور فعل عبث بھی ہے، نیز بدر سم جاہلیت بھی ہے، کفار کی مشابہت بھی ہے، زینت وتفاخر بھی ہے، اس لئے بد بالکل ممنوع اور حرام ہے۔ تنصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ مرقا ۃ:۲/٣٧٢۔

### قبرى طرف رخ كركنماز يرصن كى ممانعت

﴿ ١٩٠٤ ﴾ وَعَنُ آبِى مَرُثَدِ الْغَنَوِيِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحُلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا۔ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۲ ا ۱/۳ ، باب النهى عن الجلوس على القبر، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٩٤٢ -

قو جمه: حضرت ابوم (ثدغنوی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ''که قبرول کے اوپرمت بیٹھواوران کی طرف منه کرکے نمازمت پڑھو۔

تشریع: آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بھی قبر پر میضے ہے منع فرمایا ہے، اس لئے بیاحتر ام میت کے خلاف ہے۔

و لا تصلو ۱ الیها: قبری طرف رخ کرے نمازمت پڑھو، اگر کوئی شخص قبری طرف رخ کرے نماز صاحب قبری عظمت کی بنا پر پڑھ رہا ہے تو کھلا ہوا شرک ہے، اور اگر مقصود بین نہوتو مکروہ تحریمی ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ:۲/۳۷۔

#### قبر بربييهنا

﴿ ١ ٢ ٠ ١﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا لَهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ لَانَ يَحُلِسَ اَحَدُكُمُ عَلَى وَسُلَّمَ لَانَ يَحُلِسَ اَحَدُكُمُ عَلَى جَمُرَةٍ قَتُحُرِقَ ثِيَابَةً فَتَحُلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنُ اَنْ يَحُلِسَ عَلَى قَبُرِه \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۲ ا ۱/۳ ، باب النهى عن الجلوس على القبر، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٩٥١

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''تم میں ہے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھے اور بید انگارااس کے کیڑوں کو جلاتا ہوااس کے جسم تک پہونے جائے بیات بہتر ہے اس سے کہ کوئی شخص کسی کی قبر پر بیٹھے۔''

تشریع: قبر کے اوپر بیٹھنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کی جوہز ا آخرت میں بندہ کو مطے گی وہ دنیا کی تکلیف ہے کہیں شدید ہے، حتی کیا نگارہ پر بیٹھنا اورانگارے ہے جسم کا جانا ہیہ قبر پر بیٹھنے کی صورت میں جوعذاب آخرت میں ملتا ہے اس سے کہیں کم ہے، لہذا آ دمی کواس سے اجتناب کرنا بیائے۔

اورجس طرح قبر پربیشناممنوع ب، اسی طرح قبرے ٹیک لگانا بھی منع ب، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ تنصیل کے لئے ملاحظہ و۔ (التعلیق الصبیع: ۲/۲۵۲، مرقاة: ۲/۳۷۳)

# ﴿الفصدل الثاني ﴾ آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبرمبارك

﴿ ١٢٠٩ ﴾ وَعَنُ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَالَ مِالُهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَالَ مِالُهُ مَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَالَ مِالُهُ مَا يَلُحَدُ وَالْاَحَرُ لَا يَلُحَدُ فَقَالُوا أَيْهُمَا كَالَ مِالُهُ مَا يَلُحَدُ وَالْاَحَرُ لَا يَلُحَدُ فَقَالُوا أَيْهُمَا جَاءَ اوَلَا عَرِلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورواه في شرح السنة)

حواله: شرح السنة للبغوى: ٣/٥٢١، باب اللحد، كتاب الجنائز، مديث تمبر: ١٥١٠\_

قرجمہ: حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں دو اوگ تھے، ان میں سے ایک لحدی قبر بناتے تھے، اور دوسر سے لحدی قبر نیاتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ منے یہ فیصلہ کیا کہ جوصاحب ان میں سے پہلے آ جا کیں وہی اپنا کام کریں، اتفاقاً لحدی بنانے والے پہلے آ گئے، چنانچ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحدی قبرتاری۔

تعفریع: آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے وصال کے موقعہ پر آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی قبر کھود نے کے سلسلہ میں کچھا ختلاف ہوگیا تھا، انصار مدینہ بپائے تھے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی قبر مدینہ والول کے طرز پرلحدی کھودی جائے، جب کہ حضرات مہاجرین رضی الله تعالیٰ عنہم بغلی کے بجائے صندوقی قبر بنوانا بپا ہتے تھے، کیونکہ مکہ والول کا بہی طریقہ تھا، آپس

میں اتفاق اس بات پر ہوا کہ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ لحدی قبر کھود نے میں ماہر تھے، ان کواور حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو جو کہ صندو تی قبر کھود نے میں ماہر تھے، بلایا جائے جو پہلے آ جائے وہ اپنے حساب سے قبر کھود ہے۔ چنانچہ اس موقعہ پر ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پہلے تشریف لے آئے، اس لئے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بغلی کھودی گئی، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دونوں طرح کی قبرین شروع ہیں، صرف افضلیت کا اختلاف ہے، تنصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ مرقا ہیں۔ ۲/۲۵۲، انعلیق: ۲/۲۵۲۔

#### لحدى قبركى افضليت

﴿ ١ ٢ ١﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحُدُ لَنَا وَالشِّقُ لِغَيْرِنَا۔ (رواه الترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة) وَرَوَاهُ أَحُمَدُ عَنُ جَرِيُر بُن عَبُدِ اللهِ۔

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٣٥٨، باب في اللحد، كتاب الجنائز، مديث نمبر: ٣٢٠٨ ـ ترمذي شريف: ٢٠٠١، باب ماجاء في قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللحد لنا، كتاب الجنائز، مديث نمبر: ١٠٢٥ ـ نسائي شريف: ١٠/١، باب اللحد والشق، كتاب الجنائز، مديث نمبر: ٢٠٠٨ ـ ابن ماجة: ١١١، باب ماجاء في استحباب اللحد، كتاب الجنائز، مديث نمبر: ١٥٥٨ ـ مديث نمبر: ١٥٥٨ ـ مسند احمد: ٢٣٥٧ .

ترجمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول

ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' كه بغلی قبر جمارے لئے ہے، اور صندو قی قبر جمارے علاوہ لوگوں کے لئے ہے۔ (تر مذی ، ابو داؤ د ، ابن ماجہ ، نسائی )احمد نے اس کو جریر بن عبداللہ ہےروایت کیاہے۔

تشریع: قبر کھودنے کے بعد میں قبلہ کی طرف کو کھودنالحد کہلاتا ہے،اورقبر کے ﷺ میں کھودناشق کہلاتا ہے،شق کے مقابلہ میں لحد زیادہ بہتر ہوتی ہے۔اس حدیث شریف کے کئی مطلب بیان کئے گئے ہیں۔

- (۱) .... ایک مطلب مید بیان کیا گیا ہے کہ لحد ہمارے لئے ہے، یعنی اس امت کے لئے ہے،اورشق پہلی امتول کے لئے ہے، یعنی ان کے لئے شق زیادہ پبندیدہ تھا،اورلحد ہمارے لئے زیادہ پہندیدہ ہے۔
- (٢) ..... "اللحد لنا اى لمعشر الانبياء" يعنى لحد انبياء يهم الصلوة والسام ك لئ ے۔اس پراشکال بیہوسکتا ہے کہا گریہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آ مخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے لئے لحد باشق بنا نے میں تر ددنیہ وتا۔
- (٣) .... لحد ہمارے لئے ہے، یعنی مدینہ والول کے لئے اوران اوگول کے لئے ہے جن کی زمین زیادہ نرم نہیں ہے، اور شق غیر کے لئے یعنی ان لوگوں کے لئے ہے جن کی زمین زم ہے۔(مرقاۃ:۲/۳۷۳)اشرف التوضیح۔

#### کشادہ قبر کھودنے کی تا کید

﴿ ١١١١﴾ وَعَنُ هِشَامٍ بُنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوُمَ أُحُدِ احْفِرُوا وَأُوسِعُوا وَاَعُ مِ قُ وُا وَاحُسِنُوا وَادُقِنُوا الْإِنْنَيْنِ وَالنَّلْقَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ وَقَدِّمُوا اَكُفَرَهُمُ قُرُاناً. (رواه احمد والترمذي وابوداؤد والنسائي) وَرَوَى ابُنُ مَاجَةَ الِي قَوُلِهِ وَاَحُسِنُوا.

حواله: مسند احمد: ۱۹ / ۴۰، ابوداؤد شریف: ۲/۳۵۸ باب فی تعمیق القبر، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۳۲۱۵ ترمذی شریف: ۱۰۳ / ۱، باب ماجاء فی دفن الشهداء، کتاب الجهاد، حدیث نمبر: ۱۳۱۵ نسائی شریف: ۲۲۲ / ۱، باب ما یستحب من توسیع القبر، کتاب الجنائز، ابن ماجه شریف: ۲۱ / ۱، باب ماجاء فی حفر القبر، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۵۲۰ ا

ترجمه: حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز ارشاد فرمایا: ''کے قبریں کھودو،اور قبروں کو کشادہ رکھو، گہرا کھودو،اور احجھی طرح کھودو،اور دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں فن کرو،اور جس کوقر آن کریم زیادہ یا دہواس کو آگے رکھو۔'' (احمد، ابوداؤ د، ترفدی، نسائی ) ابن ملجہ نے اس روایت کو ''احسنو ا'' تک نقل کیا ہے۔

قشریع: قبرکشادہ ہونا بیا ہے تا کہ میت کوقبر میں آسانی سے اتارا جاسکے قبر کچھ گہری ہونی بیا ہے تا کہ میت کی فعش درندوں سے انچھی طرح محفوظ رہے ،اور بوقت ضرورت ایک قبر میں ایک سے زائد مردہ وفن کرنا جائز ہے ،لیکن جوقر آن کا حافظ یا عالم ہواس کا زندگی میں تو اگرام کیا ہی جاتا ہے ،مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کیا جائے ، چنا نچے سب سے پہلے قبر میں عالم یا حافظ کو اتارا جائے۔

جنگ احد کے موقعہ پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم سب بہت مشقت میں ہیں، زخموں سے چور ہیں، ایسی حالت میں ستر قبریں کھودنا دشوارترین عمل ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که قبریں گہری اوروسیع کھودلو، اوردو تین شہیدول کوایک ایک قبر میں فن کردو۔ (مرقاق:۲/۳۷۸)

عنوائد: حدیث یاک ہے مدرجہ ذیل فوائد عاصل ہوتے ہیں:

(۱) ....قبرگهری اورعده کھودنا میاہئے۔

(۲).... بوقت ضرورت ایک قبر میں ایک ہے زائدم دوں کو ڈن کرنا جائز ہے۔

(٣)..... حافظاور عالم كاحتر ام زندگی میں بھی ضروری ہے،مرنے کے بعد بھی لازم ہے۔

#### ميت كونتقل كرنا

﴿ ١١١٢ ﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَ تُ عَمَّنِي بِأَبِي لِتَدُفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا فَنَالَى مُنَادِي رَسُولِ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَ تُ عَمِّنِي بِأَبِي لِتَدُفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا فَنَالَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوا الْقَتْلَى إلى مَضَاجِعِهِمُ (رواه احمد والترمذي وابوداؤد والنسائي والدارمي) وَلَفُظُهُ لِلتِّرُمِذِي \_

حواله: مسند احمد: ۳/۲۹، ابوداؤد شریف: ۲/۳۵، باب فی المیت یحمل من ارض، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۳۱۲۵ ترمذی شریف: ۲ ۳/۱۹ من ارض، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۳۱۲۵ الجهاد، شریف: ۲ ۳۰۱ ، باب ماجاء فی دفن القتیل فی مقتله، کتاب الجهاد، حدیث نمبر: ۱/۲۰ میائی شریف: ۹ ۱ ۲/۲، باب این یدفن الشهید، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۲۰۰۳ دارمی: ۲۲/۲ ، باب مااکرم به النبی صلی الله علیه وسلم فی بو که الطعام، حدیث نمبر: ۵۰۰ دریث نمبر: ۵۰۰

ترجمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كدوہ بيان كرتے ہيں كه

جنگ احد کے دن میری پھوپھی میرے والد کی تعش کو اپنے قبرستان میں دفن کرنے کے لئے لئے تیں الیکن حضرت رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ شہیدوں کو ان کے شہید ہونے کی جگہ لوٹا دو، یعنی و ہیں دفن کرو۔ (احمد ، ترندی ، ابو داؤد ، نسائی ، داری) روایت کے الفاظ ترندی کے ہیں۔

**تشریع**: شہداء کی نعش کو متقل کرناممنوع ہے،اوراس پراتفاق ہے۔

#### جنازه دوسرے شہرلے جانا

عام میت کے نقل مکانی میں کچھا ختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک فن سے قبل ایک دو میل منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اولی وافضل میہ ہے کہ میت کا جس شہر میں انتقال ہوا ہے اسی شہر میں تدفین کی جائے ،البتۃ اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دوسر کی جگہ نقل کیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، بشر طیکہ زیادہ تا خیر نہ ہو۔ (کتاب المسائل: ۱/۵۲۷)

دفن کے بعد میت کودوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی عذر شرق ہوت تھر کھود کرمیت کو منتقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلاً غصب کی ہوئی زمین میں میت کو دفن کردیا گیا، بعد میں معلوم ہوا تو اب میت کو دہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا، امام شافعی تدفین سے قبل اور تدفین کے بعد ہرصورت میں انتقال میت کے قائل ہیں، اور وہ حدیث باب کوشہداء کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں، کیکن امام شافعی بھی نقل میت کے لئے مصلحت کے قائل ہیں، یعنی نقل میت کے لئے مصلحت کے قائل ہیں، یعنی نقل میت کے لئے مصلحت کے وائل ہیں، یعنی نقل میت کی وجہ سے ہوت درست ہے، جیسے سلحاء کا جوار حاصل ہوجائے، یا مدینہ منور میں تدفیرین ہوجائے ان اغراض سے میت کو منتقل کیا جائے تو درست ہے۔ (مرقا ق: ۲/۳۷۵)

#### میت کوقبر میں اتارنے کا طریقه

﴿ ١٢١٣﴾ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَالَ سُلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنُ قِبَلِ رَأْسِهِ. (رواه الشاقعي) حواله: ترتيب مسند الامام الشافعي: ٢١٥/١، باب ى صلوة الجنائذ واحكامها. عديث نمبر: ٥٩٨.

ترجمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنیماے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کوسر مبارک کی طرف ہے آ ہستہ آ ہستہ کھینچا گیا۔

تشریع: یعنی و ہاں دیواروغیر بھی اور کشادہ جگہ نبھی،اس وجہ ہے مجبوراً آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسر کی جانب ہے اتا را گیا۔

سن رسول الله على هن قبل رأسه: "سل" كى دوصورتين بين: (۱) ..... يه كه مرير ميت كوقبر كى پائينتى جانب اس طرح ركها جائے كه ميت كا سرقبر كے موضع پيروالے كنارے كے مقابله ميں ہو، پھر ميت كوسر كى جانب سے آ ہستہ آ ہستہ قبر كے اندرداخل كياجائے۔

(۲) ۔۔۔۔ بیک میت کا پیر قبر کے موضع سروا لے کنارے کے مقابل میں ہو، پھر میت کو پیر کی طرف ہے قبر میں وافل کیا جائے ، امام شافعی کے نزدیک پہلی شکل افضل ہے ، اور وہ اس کے قائل ہیں جب کدامام ابوطنیقہ کے نزدیک میت کو قبلہ کی جانب ہے اتار نا افضل ہے ، اس لئے کہ جانب قبلہ عظم ہے ، البندا اس طرف ہے وافل کرنا افضل ہوگا۔ افضل ہے ، اس لئے کہ جانب قبلہ عظم ہے ، البندا اس طرف سے وافل کرنا افضل ہوگا۔ احتاف کی دلیل: عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دخل قبر الیلا فاسر جلہ بسراج فاخذ من قبل تعالیٰ علیہ وسلم دخل قبر الیلا فاسر جلہ بسراج فاخذ من قبل

القبلة. " [ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يروايت بي كه حضر ت رسول اكرم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبر میں رات میں داخل ہوئے آپ کے لئے جراغ جلایا گیاء آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے (میت کو) قبلہ کی جناب سے لیا-] (دواہ الترمذي وقال هذا حديث حسن: ٢٠٥٠)

دوسوى دليل: اخرج الطبر اني في الكبير عن العباس رضي الله تعالىٰ عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وابوبكر وعمر رضى الله تعالىٰ عنهما يدخلون الميت من قبل القبلة" (١١/٦٤) وحفرت عماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکروعمر رضی الله تعالی عنهما (میت کو) قبله کی جانب سے داخل کیا کرتے تھے۔ ۲

#### امام شافعی کی دلیل: حدیث باب ہے۔

(٢)..... "واخر ج البيهقي عن ابي اسحاق قال اوصاني الحارث ان يصلي على عبدالله بن يزيد الحطمي فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجل القبو" اس عديث شريف ميس بي كقبر كي بيرول كي حانب سے ميت كوقبر میں داخل کیا گیا۔

**جواب**: امام ثافعی کی حدیث کاجواب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوقبراطہر میں داخل کرنے کی کیفیت کے بارے میں روایتوں میں اختلاف ہے، کہ آپ کوکس سمت سے قبر میں داخل کیا گیا، حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کوسر کی جانب ہے قبر میں اتارا گیا، جب کہ ابوداؤد نے اپنی مراسل میں نقل کیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوقبلہ کی جانب ہے قبر میں اتارا گیا ہو دونوں روایتوں میں تعارض ہوا،لہٰذا دونوں ساقط ہوگئی،اور حنفیہ کی دلیل میں گذر چکا ہے کہ

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرصد این وحضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کاعمل میت کوقبر میں قبلہ کی جانب سے داخل کرنے کا تھا، لہذا اس حدیث پر عمل کرنا اولی ہوگا۔ (مرقاۃ: ۲/۳۷، التعلیق: ۲/۲۵۴)

#### میت کوقبله کی جانب سے اتار نا

﴿ ١١١٣ ﴾ وَعَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ فَبُراً لَيْلًا فَاللهُ وَقَالَ رَحِمَكَ اللهُ فَبُراً لَيْلًا فَاللهُ وَقَالَ رَحِمَكَ اللهُ اللهُ اللهُ كُنتَ لَا وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

حواله: ترمذى شريف: ٢٠٥/ ١ ، كتاب الجنائز ، باب ماجاء فى الدفن بالليل، عديث نمبر: ١٠٥٧\_

قرجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے چراغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں قبر میں الر ہاور آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے چراغ جالیا گیا، تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میت کو قبلہ کی جانب ہے لیا، اور فرمایا: اللہ تعالی آپڑر حم فرمائے، آپ اللہ کے خوف ہے بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ قرآن بڑھنے والے سے ۔ (تر فدی شریف) اور شرح السنہ میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔

تعشیریع: غزوہ تبوک میں ایک صاحب کا نقال ہوا، جن کانام نامی اسم گرامی عبداللہ ذوالجادین تھا، ان کی تدفین رات میں کی گئی، اور ان کوقبر میں اتار نے کے لئے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود قبر میں الرے، اور روشنی کے واسطے چراغ جلایا گیا،

تا کے قبر میں میت کوا تار نے میں آ سانی ہو، پھر آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میت کوقبلہ کی جانب ہے کیااورا تارا۔

#### فوائد

اس حدیث شریف ہے چنرفو ائد حاصل ہوئے۔

(۱)....میت کورات میں دفن کرنا بلا کرا ہیت جائز ہے۔

(۲)....روشنی کے لئے بتیال ساتھ لے جانا جائز ہے،اور حدیث شریف میں جومیت کے ساتھ آگ لیجانے کی ممانعت آئی ہے بیاس کامصداق نہیں۔اس سے مرادہ وہ آ گ ہے جو ہندومیت کوجلانے کے لئے ساتھ لے جاتے ہیں، جیسے قبر پر جراغال کرناممنوع ہے۔

(۳) ....قبر میں میت کوقبلہ کی جانب ہے لینا اورا تارنا افضل ہے،اوریہی حفیہ کامذہب ہے،اور بیرحدیث حفیہ کی واضح دلیل ہے۔ (مرقاۃ: ٢/٣٤ بخفۃ اللمعی: ١/٣٤)

### قبرمیں اتارتے وقت کی دعا

﴿ ١١١٥﴾ وَعَن ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَدُخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبُرَ قَالَ بسُم اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولُ اللَّهِ \_ وَقِي رَوَايَةٍ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولُ اللهِ \_ (رواه احمد والترمذي وابن ماجة) وَرَوَى أَبُو دَاوُّ دُ الثَّانِيَّةِ.

حواله: مسند احمد: ٩٥/١، ابوداؤد شریف: ٨٥،٩، باب فی

الدعاء للميت الخ، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٣٢١٣ ـ ترمذى شريف: ٢ - ١/٢ ، باب مايقول اذا الاخل الميت القبر، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١/٢٠ الميت القبر، كتاب الميت القبر، كتاب الميت القبر، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٥٥٠ ـ القبر، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٥٥٠ ـ

قوجهه: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بروایت ہے کے حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله و علی النه " [الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله و علی النه " [الله کے نام سے اور الله کے حکم سے اور الله کے رسول کی شریعت پر] (اس میت کوقبر میں دفن کرتے ہیں ) اور ایک روایت میں: "وعلی سنة رسول الله" [الله کے رسول کے طریقه پر] الفاط منقول ہیں۔ (احمد ، ترفدی ، ابن ماجه ) اور ابود اؤد نے دوسری روایت کونش کیا ہے۔

تعشریع: حدیث باب میں جود عاند کورہے بڑی اہم ہے،میت کو فن کرتے وقت اس دعا کو پڑھنا بیا ہے،اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میت کے اوپر رحمتیں نازل ہونے کی امید ہے۔

قال بدر الله: میت کے دفن کے وقت آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی ندکورہ دعاء پڑھتے تھے،اوراس کی تعلیم بھی فرماتے تھے۔

> بہم الله: الله كنام معميت كوقبر ميں داخل كرديا۔ و بالله: الله كے علم سے ياسى كى مدوسے ميں نے سيكام كيا۔

و عملی ملآه رسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم): لینی شریعت کامله اور حضرت محرس بی الله تعالی علیه وسلم کے مبارک طریقه پریمل انجام دیا۔

## قبرير بإنى حجيز كنا

﴿ ٢١٢ ﴾ وَعَنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيهِ مُرُسَلًا أَنَّ النَّبِيَ مَصَلًا أَنَّ النَّبِيَ صَلَّم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيُهِ صَلَّم اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيُهِ جَمِيعًا وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبُرِ إِبُنِهِ إِبُرْهِيم وَوَضَعَ حَصُبَاءَ (رواه فى شرح السنة) وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مِنُ قَوْلِهِ رَشَّ -

حواله: شرح السنة للبغوى: ٣/٥٢٩، باب كراهية قبيل تجصيص القبر، ترتيب مسند الامام الشافعيّ: ١/٢١٥، باب في صلوة الجنازة واحكامها، عديث نمبر: ٢٠١١

قر جمه: حضرت جعفر بن محمد سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول اگر مسلی اللّه علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تین لیس مٹی اکٹھا کر کے اٹھائی اور میت پرڈالی، اور اپنے بیٹے حضرت ابر اہیم رضی اللّه تعالی عنہ کی قبر پر پانی حچیر کا، اور اس پرسکریز ہے جسی رکھے۔ (شرح السنة ) امام شافعی نے صرف مٹی ڈالنے تک الفاظ قل کئے ہیں۔

تشریح: قبر کاگڑ هاجب بند ہوجائے تو تین مرتبہ دونوں ہاتھوں میں مٹی بحر کر قبر پر ڈالنا سنت ہے، ای طرح جب تدفین کاعمل پورا ہوجائے تو قبر پریانی چیٹر کنا بھی سنت ہے۔

### قبر پرمٹی ڈالنے کے وقت کی دعا

منداحد میں ضعیف روایت ہاں میں منقول ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی مرتبہ قبر پرمٹی ڈالتے وقت "منھا خلقنا کم" [اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا۔] اوردوسری مرتبہ "وفیھا نعید کم" [اوراس میں ہم تہمیں واپس لے جائیں گے۔]اورتیسری مرتبہ میں "وفیھا نعید کم" [اوراس میں ہم تہمیں واپس لے جائیں گال النیں مرتبہ میں "وفیھا نخو جسکم تارہ اخوی "[اوراس سے ایک مرتبہ پھر تہمیں نکال النیں گے۔] پڑھتے تھے، ابن الملک کہتے ہیں کہ جو شخص تدفین کے عمل میں شریک ہواس کے لئے مسئون ہے کہ تین مرتبہ لی بھر کرمٹی اٹھائے اور گڑھا بھر جانے کے بعدوہ مٹی قبر پر ڈالے۔

#### ايك خواب

صاحب مرقاۃ نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص گوانقال کے بعد کسی نے خواب میں ویکھاتو اس سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا: تواس نے کہا کہ میری نیکیاں وزن کی گئیں قربرائیوں کاوزن نیکیوں کے وزن سے بڑھ گیا، پھراپیا تک ایک تھیلی نیکیوں کے پلڑے میں آگری تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگیا، اس تھیلی کو دیکھاتو اس میں وہ مٹی تھی جو کہ میں نے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی، اس واقعہ سے مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی، اس واقعہ سے مسلمان کی قبر پر مٹی والنے کی اہمیت سمجھ میں آگئی ہے۔ مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی، اس واقعہ سے مسلمان کی قبر پر مٹی والنے کی اہمیت سمجھ میں آگئی ہے۔ کو مشاری بات سے نیک فالی لینا ہے، کہ اللہ تعالی اس قبر کو مشاری کھیں گے ۔ نیز ریبھی مقصد ہے کہ ٹی جم جائے۔

و و ضع علیه حصباء: آنخفرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے بطور علامت کے چند کنگریاں صاحبزادہ کی قبر کے پاس رکھدی تھیں۔ (مرقاۃ: ۲/۳۷۷) عائدہ: معلوم ہوا کہ قبر پر علامت کیلئے کوئی نشانی وغیرہ رکھدینے میں کوئی مضا لگتہ نہیں۔

## قبر پر لکھنے کی ممانعت

﴿ ١٢١٤﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ

الله صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُحَصَّصَ الْقُبُورُ وَاَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَاَنْ تُوطاً\_ (رواه الترمذي)

حواله: ترمذی شریف: ۲۰۳/ ۱، باب ماجاء فی کر اهیة تجصیص القبور، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۱۰۵۲

(۱) ....قبر کو پخته بنانے ہے، چونکہ اس میں مال کا ضیاع اور بے کل زینت ہے، اور جا ہلانا رسوم کا دروازہ کھولنا ہے، اس لئے آنخضرت نے اس مے منع فر مایا ہے۔

(۲) ....قبر پر لکھنامنع ہے، خاص طور پر اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اساء مبارکہ یا قرآن مجید کی آیت لکھنے سے گریز کرنا میا ہے، کیونکہ اس میں ان بابر کت نامول کی تو بین کا خطرہ ہے۔

(٣) .... قبرول پر چلنامنع ہے، کیونکہ اس میں میت کی تو ہین ہوتی ہے۔ (التعلیق: ٢/٢٥٥، مرقاة: ٢/٣٧٨)

#### قبر بر كتبه لگانا

ان یکتب علیها: قبر پر کتبه لگانایا اور پچھلکھنامنع ہے، بعض علاء کہتے ہیں کدمیت کے نام کا کتبہ لگانا جائز ہے،خصوصاً جب کدمیت صلحاء میں سے کوئی ہوتا کداس کی قبر کی پیچان باقی رہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۷۸)

## قبرير بإنى حجيز كنا

﴿ ١١١٨ ﴾ وَعَنُهُ قَالَ رُشَّ قَبُرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الَّذِي رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبُرِهِ بِلَالُ بُنُ رَبَاحٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ بِقِرُبَةٍ بَدَأَ مِنُ قِبَلِ رَأْسِهِ حَتَّى انْتَهٰى إلى رِحُلَيُهِ (رواه البيهةى في دلائل النبوة)

حواله: بيه قى فى دلائل النبوة: ٢/٢ ٢/٥، باب ماجاء فى صفة قبر النبى صلى الله تعاليى عليه وسلم.

قو جمه: حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی حیمر کا گیا ،اور پانی حیمر کا وَ کا کام جن صاحب نے مشک کے ذریعہ انجام دیا وہ بلال بن رہاح رضی اللہ تعالیٰ عند ہیں ،سر ہانے ہے پانی حیمر کنا شروع کیا اور قدموں تک آئے۔

تعشریع: ماقبل صدیث میں بیہ بات گذر چکی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے صاحبز اور حضرت ابر اہیم علیہ السام کی قبر پر پانی چھڑ کا تھا، یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑ کا گیا، علامہ طبی گئے ہیں کہ پانی کا چھڑ کنا اللہ تعالی کی رحمت کے وسائل کوطلب کرنے کے لئے ہے، جبیا کہ دعاء ماثورہ میں ہے کہ "الے لھے ماغیسل خطایاہ بالماء و الثلج و البر ن" [ا ساللہ!اس کی خطاول کو دھودے، پانی ہے برف سے اور اولے ہے۔] (مرقاۃ: ۲/۳۷)

نیز یہ بھی مقصد ہے کہ مٹی جم جائے اور منتشر نہ ہو، بہر حال قبر پر پانی حپھڑ کنے کا مسنون ہونامعلوم ہوگیا۔فقط

## قبر برينثاني ركهنا

﴿ ١٢١ ﴾ وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ آبِي وَدَاعَةً قَالَ لَمَّا مَاتَ عُنُهُ أَخُرِجَ بِحَنَازَتِهِ فَلَفِنَ آمَرَ عُنُهُ أَخُرِجَ بِحَنَازَتِهِ فَلَفِنَ آمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أُخُرِجَ بِحَنَازَتِهِ فَلَفِنَ آمَرَ اللهِ عَنْهُ أَخُرِجَ بِحَنَازَتِهِ فَلَفِنَ آمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَرَ عَنُ حَمُلَهَا فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنُ خَمُلَهَا فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنُ وَرَاعَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنُ وَاعَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَرَ عَنُ وَاعَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِي آنظُرُ إلى يَنَاضِ ذِرَاعَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ حَسَرَ عَنْهُمَا فَوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ أَعُلِمُ فَبَرَ تَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا فَوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ أَعُلِمُ فَبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا فَوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ أَعُلِمُ فَبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا فَوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ أَعُلِمُ فَبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا فَوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ أَعُلِمُ فَبَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا فَوضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ أَعُلِمُ فَبَرَ

حواله: ابوداؤد شريف:٢/٣٥٧، باب في جمع الموتى في قبر، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٣٢٠٧\_

قرجمہ: حضرت مطلب بن ابی و داعہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا نقال ہوا اور ان کے جناز ، کو دفنایا گیا تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو پھر لانے کا تھم دیا ، کیکن وہ پھر بھاری تھا ، جس کو وہ صحابی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کھڑے تعالی عنہ اٹھا نہیں سکے ، تو اس کو اٹھانے کے لئے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور اپنی دونوں آسینیں چڑھا کیں ، حضرت مطلب کہتے ہیں کہ جس راوی نے مجھے یہ صدیث بیان کی وہ فرمائے تھے کہ گویا کہ میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں ، جس وقت کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آسینیں مفیدی دیکھ رہا ہوں ، جس وقت کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آسینیں

جِرٌ ها ئیں، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کواٹھایا اور اس کوحضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سریانے رکھ دیا ،اور فرمایا کہ میں نے اس کوایئے بھائی کی قبر کی نشانی بنادیا ہے،اورمیر ےاہل میں ہے جوانقال کرے گااس کو میںان کے قریب دفن کروں گا۔

قنشيد مع: حضرت عثمان بن مظعون قرشي رضي الله تعالى عنه بين، ابتدا بي مين اسلام قبول کرلیا تھا، ان کے اسلام قبول کرنے ہے پہلے صرف تیرہ افراد ہی حلقۂ اسلام میں داخل ہوئے تھے،زمانۂ جاہلیت ہی میںشراب کوحرام قرار دیا، دومر تبہآ پرضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت كى،اورآپ رضى الله تعالى عنه كاشارا صحابه صفه ميں ہوتا ہے،مہاجرين ميں سب سے پہلے مدينه میں آپ کاہی انتقال ہوا،اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے،حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں،اسی وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھائی کہا، آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابتداروں میں ہے سب ہے پہلے آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے صاجز ادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عند کے قریب دفن کیا گیا۔ (کتاب الازبار) تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ (مرقاۃ: ۲/۲۵۵، تعلق: ۲/۲۵۵)

فوائد: حديث ياك مندرجه ذيل فوائدا ورمعلوم موئ -

- (۱) \_\_قبرير بيجان كے لئے كوئى نشائى لگانا درست ہے۔
- (۲)....قرابت داروں کوایک جگہ دفن کرنامستحب ہے۔
  - (٣)....صلحاء کے قریب دفن کرنامتحب ہے۔
- (٣).....آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي قوت اور بها دري كاعلم ہوا۔
- (۵).....کام کے وقت آستین وغیرہ چڑھالینا مستحب ہےتا کہ کیڑے کی حفاظت ہو۔
  - (۲) ....ن کا أَی کے کھو لنے میں مضا اُفقہ ہے نہای کے دیکھنے میں۔
- (2) ....قرابت دار کی قرابت داری کا ظهار اوراس کے حق کی ادا نیکی کا بھی علم ہوا۔

يَسا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّهُ دَائِسِاً آبَداً عَـلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِي

## أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبرمبارك كى بيئت

﴿١٢٢٠﴾ وَعَن الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا فَقُلُتُ يَا أُمَّاهُ! اكْشِفِيُ لِيُ عَنُ قَبُرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الـلُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتُ لِيُ عَنُ ثَلَثَةِ قُبُورٍ لَامُشُرِفَةٍ وَلَا لَاطِيةٍ مَبُطُوحة ببَطَحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٩ ٥ ٣/ ٢، باب تسوية القبر، كتاب الجنائذ ، حديث نمبر:٣٢٢٠\_

ترجمه: حضرت قاسم بن مُحدّ بروايت بكمين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالىٰ عنها كي خدمت ميں حاضر ہوا ، اور عرض كيا كه امال جان! مجھے حضورا قد س صلى الله تعالى عليه وسلم کی قبرمبارک اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں رفقاء کی قبر مبارک کی زیارت کرادیں، چنانچہام المؤمنین نے پر دہ ہٹا کر مجھے تینوں قبروں کی زیارت کرائی ،وہ قبریں نہتو بہت اونچی تھیں، اور ندز مین ہے ملی ہوئیں، ان کے آس یاس سرخ کنگریال برای ہوئی تھیں۔ تنشيريع: حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم اورة تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم کے دونوں محبوب ساتھی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر حضرت عا ئشەصد بقەرضى اللەتغالى عنها كے حجر ہ ميں ہيں،اور جب تك اس حجر ہ كا درواز ہبند نہیں کیا گیا تھاتو اس پر بر دہ پڑا رہتا تھا ،اور جب کسی کوآ مخضر ے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر

اطهر کی زیارت کاشوق ہوتا تھا،تو وہ حضرت عا نُشرصد یقد رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے اجازت کیکر یردہ اٹھا تا اور زیارت ہے شرف ہوا کرتا تھا۔ (مرقاۃ: ۴/۳۷۹)

**عائدہ**: معلوم ہوا کے قبر نہ زیادہ بلند ہو، نہ بالکل زمین کے ہموار اور برابر ہو۔

### قبرستان میں تدفین کے انتظار میں بیٹھنا

﴿ ١ ٢٢ ا ﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةِ رَجُلٍ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْآنُصَارِ فَانْتَهَيْنَا إلى الْقَبُرِ وَلَمَّا يُلُحَدُ بَعُدُ فَحَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسُنَقُبِلَ الْقِبُلَةِ وَجَلَسُنَا مَعَهُ \_ (رواه ابو داؤد والنسائى وابن ماجة) وَزَادَ فِي الحِرِهِ كَانًا عَلَى رُوسِنَا الطَّيْرَ \_

حواله: ابوداؤد شريف: ٩ ٢/٣٥، باب في تسوية القبر، كتاب البحنائز، حديث تمبر: ١٦١٢ ـ نسائي شريف: ٩ ٢/٢، باب الوقوف للجنازة، كتاب البحنائز، حديث تمبر: ٢٠٠٠ ـ ابن ماجه شريف: ١ ١ ١، باب ماجاء في الجلوس في المقابر، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١٩٥٩ ـ

قوجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازہ میں گئے، ہم قبر کے پاس گئے، جب قبر کے پاس گئے، جب کہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ رخ ہوکر بیٹھ گئے، اور ہم بھی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ ) اور ابن ماجہ نے اخیر میں بیالفاظ مزید نشل کئے ہیں: ''کان علی دؤسنا الطیر"

لینی ہم اس طور پر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر برند سے بیٹھے ہوں۔ فوائد: (۱) ....معلوم ہوا کے قبرستان میں قبر کے تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھنادرست ہے۔ (۲)....گرقبلەرخ بىٹھناخاموش اوروقار كے ساتھ بیٹھناما ہے۔ (m)....غیرضروری باتوں سے برہیز کرنا بیا ہے۔ تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔م قا ۃ:۲/۳۸۔

#### ميت كاحترام

﴿١٢٢ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسُرُ عَظُم الْمَيَّتِ كَكُسُرِهِ حَيًّا\_ (رواه مالك وابو داؤ د وابن ماجة)

حواله: مؤطا امام مالك: ٨٣، باب ماجاء في الاختفاء، كتاب الجنائز، حديث تمبر:٥٦٣\_ابوداؤد شريف:٢/٣٥٤، باب في الحفار يجد العظم، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٣٢٠٤ ابن ماجه شويف: ١ ١ ، باب النهى عن كسو عظام الميت، كتاب الجنائز، مديث نمبر:١١٦\_

ت جمه: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کیمر دہ کی بڈی تو ڑنا ایباہی ہے جیسے کیزند ہ کی مڈی توڑنا۔''

تشويح: ميت كي وبن وتذليل كرنامنع إورجن امور ازنده كوتكليف بوتي ہے،ان امور ہے مردہ کوبھی تکلیف پہونچتی ہے،اسی بنار آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبرول پر چلنے اور ان پر جیٹنے سے بھی منع فر مایا ہے، اس لئے کداس میں بھی میت کی تو ہین ہوتی ہے۔

## بوسث مارثم كاحكم

اس حدیث پاک اوراس مضمون کی دیگراحادیث شریفه ہے معلوم ہوتا ہے کہ میت کے جسم کوکا ٹنا اوراس کی ہڈیوں کوتو ڑنا ناجائز وگناہ ہے۔اس سے بیجی معلوم ہوا کہ پوسٹ مارٹم بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی میت کے اعضاء کوکا ٹاجا تا ہے،اوراس کی ہڈی کوتو ڑاجا تا ہے،البتہ اگر پوسٹ مارٹم کے ذریعہ کسی بے قصور کی جان بچانے کا مسکہ در پیش ہوتو پھر ممانعت باتی ندر ہے گی، کیونکہ ضابط ہے کہ "المضرو دات تبیع المحظود ات" کیان عام حالات میں اس سے اجتناب لازم ہے۔

## قبرمیں ہڈی نکل آئے تو کیا کیا جائے؟

سےوال: قبری کھودائی کے وقت ہڑی نکل آئے تو کیا کیاجائے؟ کیااس جگہ کوچھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی جائے؟

جواب: حضرت سہار نیوری نے بذل میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کی تہ فین کی غرض سے قبرستان گئے، جب ہم وہاں پہو نچ تو قبر کھودی جارہی تھی، آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے کنار سے بیٹھ گئے، گورگن نے قبر کی کھودائی کے دوران ایک ہڈی تکال کر دکھائی، جس کو وہ تو ڑنے لگا، تو آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تو ڑنے سے منع فرمایا، اوراس ہڈی کوائی قبر میں ایک کنار سے دیا نے کا حکم فرمایا ہمعلوم ہوا تو ڑنے سے منع فرمایا، اوراس ہڈی کوائی قبر میں ایک کنار سے دیا نے کا حکم فرمایا ہمعلوم ہوا

کے جس قبر میں ہڈی نکل آئے تو اس ہڈی کواسی قبر میں دبا دیا جائے، دوسری قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۸۰، بذل المجھود: ۹۷/۰۱)

### ﴿الفصل الثالث﴾

#### عورت کاجنازہ قبرمیں کون اتارے

﴿ ١ ٢٢٣ ﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ شَهِدُنَا بِنُتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَدُفَنُ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدُفَنُ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُدُفَنُ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى الْفَبُرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيهِ تَدُمَعَانِ فَقَالَ هَلُ قَعُالَىٰ عَنُهُ فِي عَنْهُ مِنُ آحَدٍ لَمُ يُقَارِفِ اللَّيُلَةَ فَقَالَ ابُوطُلُحَةً رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ إِنَا قَالَ فَانْزِلُ فِي قَبُرِهَا فَنَزَلَ له (رواه البحارى)

حواله: بخارى شريف: ١١/١، باب يعذب الميت ببعض بكاء اهله، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١٢٨٥\_

قرجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ میں حضرت رسول اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاجز ادی کی تدفین کے وقت موجود تھا، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے قریب زمین پر بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسو بہارہی بیں، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے آئ رات اپنی بیوی ہے ہمبستری نہ کی ہو، ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ میں ایسا شخص ہوں، آنخضرت صلی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ میں ایسا شخص ہوں، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ پھرتم ہی اس کی قبر

میں اتر و، چنانجہوہ قبر میں اترے۔

تشروح: الم يقاد ون: علماء نيكها بي كه خاوندا ورمحارم، عورت كوقير مين اتارنے کے لئے بنسبت ان لوگوں کے جونیک اور صالح تو ہوں مگر غیرمحرم ہوں اولی ہیں،تو پھراس حدیث پرییاشکال ہو گا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اورحضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها کی قبر میں کیوں نہیں اتر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے كه بوسكتا ہے كەحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم اورحضر ت عثان رضى الله تعالى عنه كوكوئى عذر ہو،جس کی وجہ ہے وہ قبر میں ندار ہے ہوں۔(العلق: ٢/٢٥٦)

ربھی بان کیا گیا ہے کہاس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ مقصورتھی چونکہ شب میں انہوں نے اپنی باندی سے مجامعت کی تھی جب کہ بیوی سخت بہارتھیں ، اوراس شب میں بیوی نے انتقال فر مایا، اورا ملیہ کی طویل علالت کی وجہ سے وہ معذور بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کویدا حساس بھی نہیں تھا کہ آج ہی اہلیمجتر مدکا نتقال ہو جائے گا۔

### دن کے بعد کھ درگھیر نا

﴿ ١٢٢٩ ﴾ وَعَنُ عَمُرو بُن الْعَاص رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِهِ وَهُوَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ إِذَا أَنَا مِثُّ فَلاَ تَصْحَبُنِي نَائِحَةٌ وَلا نَارَّ فَإِذَا دَفَيْنَتُمُونِي فَشُنُّو عَلَيَّ النُّرَابَ شَيئاً ثُمَّ أَقِيمُوا حَولَ قَبُرى قَدَرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ ويُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَّى أَسْتَانِسَ بِكُمُ وَأَعْلَمَ مَاذَا أَرَاحِعُ بِهِ رُسُلُ رَبِّي- (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٢ / ١ ، باب كون الاسلام، يهدم ماقبله

وكذا الحج والهجرة، كتاب الايمان، مديثنمبر:٢١١ـ

قوجه: حضرت عمروبن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبز ادہ ہے جان
کنی کی حالت میں فرمایا: کہ جب میں مرجاؤں تو میرے جنازہ کے ساتھ نہ تو کوئی نوحہ کرنے
والی ہو،اور نہ آ گ ساتھ جائے ،اور جب تم اوگ مجھ کو فن کر دوتو میری قبر پرمٹی آ ہتہ ڈالنا،
پھرمیری قبر پراتنی دیر گھر نا جتنی دیر میں اونٹ ذن گرکے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تا کہ
میں قبر کے ماحول ہے تمہاری وجہ ہے مانوس ہو جاؤں، اور جان اول کہ میں اپنے رب کے
قاصد کو کیا پیغام دیتا ہوں۔

تنشریع: اس حدیث پاک میں حضرت عمر و بن عاص رضی الله تعالی عندنے اپنے بیٹے کورسوم جاہلیت سے احتر از کرنے اور بعد دفن کچھ دریٹھ ہرنے اور دعائے مغفرت کی تاکید کی ہے کہ الله تبارک و تعالی کی طرف سے رحم و کرم کامعاملہ ہو، اور قبر میں ہونے والے سوالوں کا جواب دینا آسان ہو۔

لاتصحبنی نائحة: جنازه کے ساتھ نوحه کرنے والی ندر ہے، زمانہ جاہلیت میں جنازه کے ساتھ رونے والیاں بھی چا کرتی تھیں، اوراس کو ایک شان کا اظہار سمجھا جاتا تھا، اس لئے خاص طور پر اس سے منع کیا اس لئے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوحه کرنے ہے بھی منع کیا ہے، اور جس جنازه میں نوحه کرنے والی ہوں اس میں شرکت ہے بھی منع کیا ہے، اور جس جنازه میں نوحه کرنے والی ہوں اس میں شرکت ہے بھی منع کیا ہے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے: "نہ ہی دسول اللہ صلی الله تعالی علیہ وسلم ان تتبع جنازة نائحة" [رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تتبع جنازة نائحة" والی ہو۔]

 عذر ہے تو آگ جلائی جاسکتی ہے، جیسے کہ رات کے وقت تد فین ہورہی ہے تو روشی کے لئے آگ درست ہے۔

ثم اقید موا: وفن کے بعد کچھ در گھر نے کی تاکید کی ،اس لئے کہ خود آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وارے میں آتا ہے: "اذا فرغ من دفن الرجل یقیم علیه ویقول استغفروا اللہ الاحیکم واسألواله التشبیت، جب کسی کی ترفین سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوجایا کرتے اور اوگول سے کہتے کہ اپنے بھائی کے لئے دعاء مغفرت کرو،اوراس کے لئے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو۔ (مرقا ق: ۲/۳۸۱)

### فن کے بعد سور ہُبقرہ کا اول آ خر پڑھنا

﴿ ١٢٢٥﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا فَالَ سَمِعُتُ النَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ فَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ احَدُكُمُ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَاسْرِعُوا بِهِ إلى فَبَرِهِ وَلَيُقُرَءُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رَوْاه البيهقى فى شعب البَقرَةِ وَعِنْدَ رِحُلَيْهِ بِحَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ (رواه البيهقى فى شعب الإيمان) وَقَالَ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ .

حواله: بيه قى فى شعب الايمان: ٢ ا / ٤، باب فى الصلوة على من مات من اهل القبلة، حديث تمبر: ٩٢٩٣\_

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنیماے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوار شاد فرماتے ہوئے سنا کہ: جب تم میں ہے کوئی شخص وفات پائے تو تم لوگ اس کوروک کرمت رکھو، اس کوقبر تک پہونچانے میں جلدی کرو، اور

میت کے سر ہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پائٹتی میں سورہ بقرہ کی آخری آیات تااوت کی جانی بپا ہے بیہ بھی نے شعب الایمان میں بیروایت نقل کر کے کہا ہے کہ بیے حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمار موقوف ہے۔

تشریح: میت کے انتقال کے بعد بلاوجہ تاخیر نہ کرنا بیا ہے ، انتقال کے فوراً بعد بی جھیز و تکفین کے انتظامات شروع کر دینا بیا ہے ، اور جناز ہلے کر چلتے وقت بھی تیز قدموں سے چلنا میا ہے۔

فن کے بعد قبر کے سر ہانے کھڑے ہوکر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات" اولئک ھے المفلحون" تک اور پائینتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات" آمن الرسول" ہے سورت کے ختم تک پڑھنامستج ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۸) التعلیق: ۲/۲۵۷)

## حضرت عا مَشصد يقه رضى الله عنها كااين بها في كي قبرير آنا

﴿ ١٢٢١﴾ وَعَنِ ابُنِ آبِى مُلِكَةٌ فَالَ لَمَّا تُوفِّى عَبُدُالرُّحُهْنِ بِهُا فَلَمَّا بِنُ آبِى بَكُرٍ فِالْكُبُشِيّ وَهُو مَوْضِعٌ فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ بِهَا فَلَمَّا فَدُمَتُ عَائِشَةُ فَبُرَ عَبُدِ الرَّحُهْنِ بُنِ آبِى بَكْرٍ فَقَالَتُ: وَكُنَّا كَنَدُمَانَى جَذِيْهَةَ حِقْبَةُ وَكُنَّا كَنَدُمَانَى جَذِيْهَةَ حِقْبَةُ مِنَ الدَّهُ مِر حَتْمَى فِيلُ لَنُ يَّنَصَدَّعَا مِنَ الدَّهُ مِر حَتْمَى فِيلُ لَنُ يَّنَصَدَّعَا مِنَ الدَّهُ مِ اللَّهُ مَعا فَلَا اللَّهُ مَعا لَلْ اللَّهُ مَعا لَكُ أَبِي وَمَالِكا لَلْ اللَّهُ مَعا لَكُ اللَّهُ مَعا لَكُ اللَّهُ مَعا وَاللَّهِ لَوُ حَضَرُتُكَ مَادُونِتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَ وَلَوُ شَهِدُتُكَ وَاللَّهِ لَوُ حَضَرُتُكَ مَادُونِتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَ وَلَوُ شَهدُتُكَ وَاللَّهِ لَوُ حَضَرُتُكَ مَادُونِتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَ وَلَوُ شَهدُتُكَ وَاللَّهِ لَوْ حَضَرُتُكَ مَادُونِتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَ وَلَوُ شَهدُتُكَ وَاللَّهُ لَوْ حَضَرُتُكَ مَادُونِتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَ وَلَوْ شَهدُتُكَ وَاللَّهُ لَعُونَ اللَّهُ لَوْ حَضَرُتُكَ مَادُونِتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَ وَلَوْ شَهدُتُكَ وَاللَّهُ لَوْ مَنْ وَلَوْ شَهدُتُكَ وَاللَّهُ لَوْ مَنْ وَلَوْ شَهدُتُكَ وَاللَّهُ لَلْ مَنْ وَلَوْ شَهدُتُكَ وَاللَّهُ لَوْ مَنْ وَلَوْ شَهدُتُكَ وَاللَّهُ لَوْ وَلَوْ شَهدُتُكَ وَلَوْ فَالْتَتُ وَاللَّهُ لَوْ وَلَا لَهُ فَلَاتُ وَاللَّهُ لَوْ اللَّهُ لَا عَلَى الْعُولُ الْمُعَلِّيْ وَلَا لَا عَلَيْ مَا وَلَوْ شَهدُتُكَ وَلَا عُلَالِكُ وَاللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى الْعَلَالُ وَلَا اللَّهُ لَلُولُ الْعُلْكُ وَلَا لَا عَلَى الْعُلْولُ الْمُؤْلِقُ لَلْكُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْلُكُ وَلَا الْعَلَى الْعُولُ الْعُلْكُ وَلَوْ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْلِكُ وَلَا الْعَلَى الْعُلْلُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْلُكُ وَلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُكُ الْعُلُكُ الْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

مَازُرُتُكَ \_ (رواه الترمذي)

حواله: ترمذي شريف: ۲۰۳ / ۱، باب ماجاء في زيارة القبور للنساء، كتاب الجنائز، عديث نمبر: ۱۰۵۵ -

توجه المحال المالية المحالية والمالية والمحالية والمحالية والمحالية والمحتاج كه جب على الرحل المحال المحال المقام "حبث " ميں جوكه المحاصع به ميں ہوا، وقرآ پ كى الش مكه الذي كئى ، اوران كوو بال فن كيا گيا، جب حضرت عائشہ صديقة رضى الله تعالى عنها فج كے لئے مكة شريف الأمين تو حضرت عبدالرحمٰن الا الو بكركى قبر برآ كر بيا شعار برا سعى: "ك المحت كا كند مانى الغ" [ تهم اورتم جذيمة كے دو تمنشيوں كى طرح التى مدت دراز تك ساتھ ربح كه اوگ كه يه جدا نه بول گيان جب ميں اور ما لك طويل مدت تك ساتھ ربح كه او جود جدا به ول كا كه به ميال كا تهم نے ايك رات بھى المحاني لذارى ، بيا شعار برا هو تو ميں موجود بود بوتى تو تمہيں الله تعالى عنها نے فرمايا كه اگر اس وقت ميں موجود بود بوتى تو تمہيں و ياس موجود وين قوت تمہارى قبركى زيارت كوني آتى ۔

تشریح: تو فی عبدالرحمن بن ابی بکر بالحبشی: حبثی مکری عبدالرحمن بن ابی بکر بالحبشی: حبثی مکری عبدالرحمن الله تعالی عند نے کہا کدایک پہاڑ کانام ہے، جو کہ مکرے نثیب میں واقع ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۸۳) العلیق: ۲/۲۵۷)

و کنا کنل هانی : بیدونول اشعارتم مین نویره کے بیل، جو که اس نے اپنے مرتاق بسم میں نویره کے بیل، جو که اس نے اپنے اس مرتاق بسم میں میں میں ہم کھا گیا ہے۔ اضعۃ المعات: ۱۹۸ میں بھی ای طرح نقل کردیا گیا ہے، لمعات، العلیق اصبی اور مشکوۃ شریف کے حاشیہ میں بھی ای طرح ہے، لیکن بیم تا ہ کے کی قدیم مانن کا سبو معلوم ہوتا ہے، بیشا عرضم بن نویر ہیں، بیم بی زبان کے مشہور مرثیہ کوشاع ہیں، ان کے ایک بھائی کا م مالک تھا، بیر حضرت او بکر صدیق رضی للہ تعالی عند کے دور خلافت میں ..... (باقی حاشیدا کے صفہ پر)

بھائی ما لک بن نویرہ کے مرثیہ میں کہے تھے،اس کا بھائی ما لک واقعۂ ردت میں حضرت خالد

بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شکری حضرت ضرارا بن الاز در کے ہاتھوں قبل ہوا تھا،تم م کو

اپنے بھائی ما لک ہے بہت محبت تھی،اس نے بھائی کی محبت میں بہت سے قصائد مرثیہ کے طور

پر کہے تھے، فن ادب میں مراثی کا بلند مقام ہے، ندکورہ اشعار میں تھم نے اپنے آپ کو اور

اپنے بھائی کو جذیبہ با دشاہ کے دواہم ہم نشینوں کے مانند قرار دیا ہے، جذیبہ برونوں کے ایک

با دشاہ کا نام ہے،اس کے دومصاحب تھے: (1) مالک۔(۲) عقیل۔ یہ دونوں بیالیس سال

تک ساتھ رہے،ان دونوں میں اتن محبت تھی کہ یہ طول رفاقت میں ضرب المثل بن گئے تھے۔

شاعر کہدرہا ہے کہ میں اور میرا بھائی جذیبہ کے دو ہم نشینوں کی طرح ایک طویل عرصہ تک

اکشھے رہے ہیں، ہماری اس لمبی رفاقت کی وجہ سے یہ کہاجانے لگا تھا کہ یہ دونوں بھی بھی جدا

مبیں ہوں گے،لیکن جب ہم میں جدائی ہوئی تو یوں محسوں ہونے لگا کہ ہم بھی تھوڑا ساعر صہ

ہمی ایک ساتھ نہیں رہے۔(اشرف التوضیح)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کے ساتھ طول رفاقت اور قلبی محبت کے اظہار کے لئے ہی ان اشعار کو پڑھا تھا۔

و ها دفنت الاحیث هت: معلوم مواجهال انقال موای جگه وفن کرنا افضل ہے، وہاں سے دوسری جگه نتقل کرنا پندید نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنوانے ای لئے اس براین ناپندید کی کا اظہار فرمایا۔

ولو شهداتك مازرتك الخ: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها نے زبارت قبر کاعذر بیان کیا کہ میں و فات کے وقت چونکہ موجود نکھی اس لئے قبر پر زبارت کے لئے حاضر ہوگئی ہوں،اگر وقت وفات موجو دہوتی تو قبر کی زیارت کونیآتی،معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاعورتوں کے لئے قبروں کی زیارت کو پیند نہیں فرماتی تحییں،اس لئے کہ جوعورتیں کثرت ہے قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں ان پر حدیث شریف میں لعنت کی گئی ہے۔

عائده: (۱)....اس سے حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی دین پر پختگی کا اندازه موار (۲)..... جذبها صلاح کااندازه ہوا، که کوئی چز خلاف سنت ہرگز گوارا نیقی،اورجس چز کو خْلاف مجھتى تھيں اس كى اصلاح كى فكر فرماتى تھيں \_جے زاھا الله تەعالىيٰ عنا وعن سائر المسلمين خيرا الجزاء.

#### میت کوسر کے بل قبر میں اتار نا

﴿١٢٢٤﴾ وَعَنُ آبِيُ رَافِع رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعُداً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَرَشَّ عَلَى قَبَرِهِ مَاءً ـ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ١ ١ ، باب حثو ماجاء في ادخال الميت القبو، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٥٦٥ \_

قر جمه: حضرت ابورا فع رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت سعد رضی الله تعالی عنه کی میت کوسر کی طرف سے آ ہستہ آ ہستہ کھینچتے ہوئے قبر میں داخل کیا، اوران کی قبر پریانی چھڑ کا۔

تشريع: سن رسول الله على: ميت كوقرين اتارني كاجواصل طريقه ہےوہ بیہے کہ میت کوقبر میں قبلہ کی جانب سے اتارا جائے ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بھی اس کے خلاف بیان جوازیا عذر کی وجہ ہے کیا ہے ۔ تنصیل ماقبل میں گذر چکی۔ (r/mar:35)

#### مٹی ڈالنے کاطریقہ

﴿ ١٢٢٨ ﴾ وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ ثُمَّ آتَى الْقَبْرَ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ تُلاَثاً\_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شريف: ٢ ١ ١/، باب ماجاء في حثو التراب في القبو، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٥٦٥ \_

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت سے کہ حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے میت کی نماز جنازہ پڑھائی، پھراس کی قبر کے پاس آئے، پھراس کے ہر مانے کی طرف ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین لیے مٹی ڈالی۔

قنشو مع: قبرجب برابر موجائة تين مرتبه عي والنامسنون ب،اورشي مرباني كي جانب سے ڈالنا بہتر ہے، تین مرتبہ دونوں ہاتھوں میں مٹی بھری جائے ،اور دعایر صفحے ہوئے مٹی ڈالی جائے، پہلی مرتبہ ٹی ڈالتے وقت "منھا خلقنک**ہ**" دوسری مرتبہ "و فیھا نعید ک**ہ**" اور تيسري مرتبه "ومنها نخوجكم تارةً اخرى" يرُّ هاجائ - تنصيل ماقبل ميں گذر چكى ـ

### قبر پر ٹیک لگانے کی ممانعت

﴿ ١ ٢٢ ٩﴾ وَعَنُ عَمُرِهِ بُنِ حَرُمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ رَانِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ رَانِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ لَا تُؤْذِ صَلَّمَ مُتَّكِأً عَلَى قَبُرٍ فَقَالَ لَا تُؤذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبُرِ أَوُ لَا تُؤذِهِ \_ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد. لم يروه الامام احمد في المسند و لا غيره. هامش مشكوة المصابيح جلد الاول: ٢٥٨. (دار الفكر بيرو)

قوجمه: حضرت عمرو بن حزم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا: کہ اس قبر والے کو تکلیف مت دو، یا آنحضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: کہ اس کو ایذ امت دو۔

قشر یع نے: اصل بات یہ ہے کہ جس طرح زندہ لوگوں کو تکلیف یہ و نچانا اوران کی تو بین کرنا ممنوع ہے، اس طرح میت کی تو بین اور اس کو ایذ ایہ و نچانا ممنوع ہے، قبر پر ٹیک لگانے میں میت کی تو بین اور اس کو ایذ ایہ و نچانا ممنوع ہے، قبر پر ٹیک ملی الله تعالی علیہ وسلم نے قبر پر ٹیک کا نے میں میت کی تو بین سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا آنحضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے قبر پر ٹیک لگانے سے منع فرمایا۔

علامہ طبی گلصتے ہیں: "لا یہان میت کہ الا یہان حیا" یعنی جن امورے زندہ کی تو ہیں ہوتی ہے، ان امورے مردہ بھی اہانت محسوس کرتے ہیں، لہذا جس طرح زندوں کی تو ہین کرنے ہے گریز کرنا لازم ہے، اس طرح مردول کی تو ہین کرنے ہے بھی بچنا ضروری ہے۔ (طبی: ۴/۲۰۵)

# باب البكاء على الميت (میت پررونے کابیان)

رقم الحديث:۱۲۲۹/۱۲۹۶

#### باب البكاء على الميت

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب البكاء على الميت (ميت پردونے كابيان)

کسی کی وفات پرول کانمگین ہونا اور آئھوں کا اشکبا رہونا عین فطرت انسانی ہے، لہذا رونا اور ممگین ہونا قابل ندمت عمل نہیں ہے، نوحہ ومائم کرنا، گریبان پھاڑنا، سینہ کوئی کرنا، ممنوع ہے، اس عمل کو انجام دینے والے ہے اللہ تعالی نا راض ہوتے ہیں، صبر کرنے والے کے لئے اجروثوا ہجی ہے، جن کے چھوٹے بچاس دنیا سے والدین کی حیات میں رخصت ہوگئے اور والدین کی حیات میں رخصت ہوگئے اور والدین نے صبر کیا تو ان کے لئے جنت کی بیٹا رت بھی ہے۔

### میت پرنوحه تین وجه سےممنوع ہے

(۱) ۔۔۔۔ یہ چیزیں بیجان پیدا کرتی ہیں، جس کا کوئی عزیز فوت ہوگیا تو وہ مریض کے درجہ میں ہے، جس طرح مریض کاعلاج بہتر ہے، اور اس کے مرض میں اضافہ کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، اس طرح مصیبت زدہ کے حق میں جو بات بہتر ہواس کو اختیار کرنا بیا ہے، اور جو چیز اس کو تکلیف پہونچائے اس سے گریز کرنا بیا ہے، ظاہر یات ہے کہ حادثہ کے کچھوقفہ کے بعد مصیبت زدہ کا ذہن ادھر سے ٹنے لگتا ہے، البذا اس صدمہ پر روتے رہنے اور بالقصد اس کا ذکر کرتے رہنے ہے بسماندگان کو بھی چین نہیں ملے گا۔

(٢) ....الله تعالى كے فيصلو ل ير راضي رہنا ضروري ہے، نوحہ و ماتم الله تعالى كى تقديرير شكوه شکایت کاذر بعد بنتا ہے، لہٰذااس ہے رکناضر وری ہے۔

(٣)....زمانهٔ جاہلیت میں لوگ بناؤٹی طور پر نوحہ و ماتم کرتے تھے، اورغم کا اظہار کرتے تھے،اس جاہلاندرسم سے بچنے کے لئے ہماری شریعت نے مکمل طور پر نوحہ وماتم پر بابندی عائدگر دی \_(رحمة الله الواسعة )

#### میت پررونے کی اجازت کی حکمت

چونکہ حادثہ پیش آنے کے وقت آنکھوں ہے آنسونگلنا رقت قلب کا بتیجہ ہے،اور حزن وملال کاطاری ہونا ایک فطری امر ہے، لہذا اس سے رو کنانفس کوالی چز کا مکلف بنانا ب،جوطاقت بابرب،اس لئے آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے نصرف رونے كى اجازت دی ہے، بلکہ حادثہ کے وقت خود آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئکھیں بھی اشک مارہوئی ہیں۔

## ﴿الفصل الاول﴾

# رنج کےموقعہ پررونا

﴿ ١٢٣٠ ﴾ وَعَنُ آلَهُ وَكَانَ مَعَلَى عَلَهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ دَحَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آبِى سَيُفِ الْقَيُنِ وَكَانَ طِئْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البُرَاهِيمُ وَسَلَّمَ البُرَاهِيمُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْمَالِيمُ مَنُودُ بِنَفُسِهِ فَحَعَلَتُ عَيْدًا وَشَمَّةً ثُمَّ دَحَلُنَا عَلَيْهِ بَعُدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَحُودُ بِنَفُسِهِ فَحَعَلَتُ عَيْدًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذُوفَانِ فَقَالَ لَهُ عَيْدًا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ يَاابُنَ عَوْفٍ إِلَيْهَا عَيْدَ اللهِ فَقَالَ يَاابُنَ عَوْفٍ إِلَيْهَا وَمُنْ اللهُ فَقَالَ يَاابُنَ عَوْفٍ إِلَّهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ يَاابُنَ عَوْفٍ إِلَّهُ اللهُ اللهُ

حواله: بخارى شريف: ٢/١ ، باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم "انا بفراقك يا براهيم لمحزونون"، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٣٠٣، مسلم شريف: ٢/٢٥٠ ، باب رحمة صلى الله تعالى عليه وسلم الصبيان و العيال، كتاب الفضائل، حديث نمبر: ٢٣١٥ -

حل لغات: ظئر ا دایه داید کشو برکوبھی "ظئر" کہتے ہیں، "قبله" باب تفعیل ے بوسر لینا، "شسمه" (ن) سے سوگھنا۔ "یہ جود" (ن) جودا بنفسه عند الموت مرنے کے قریب ہونا۔ "تذرفان" ذرف (س) ذرفا، "الدمع" آنسو بہنا۔

قو جمہ: حضرت الس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ ہم حضرت رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضورت ابراہیم رضی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے حضورت ابراہیم کو گود میں لے کر پیار کیا، اوران کو سوتھا، اس کے بعد ایک بارحضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پھر ان کے گھر گئے، اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پھر ان کے گھر گئے، اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آتھوں ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ خالت نزع میں تھے، آتحضرت سلی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ کی آتھوں ہے بھی آنسوروال ہیں؟ آتحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اے ابن عوف! پھر اس کے بعد آتحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا: کہ آتکھے ہیں، ول بے چین اللہ تعالی علیہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا: کہ آتکھے ہے، ان ابن عوف! پھر اس کے بعد آتحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا: کہ آتکھے ہے آنسو جاری ہیں، ول بے چین ہیں، اس کے بعد با وجود ہم وہ می کہتے ہیں، جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اورا سے ابراہیم!

تعشریع: علی ابی سیف القین: آپ کانام براءتها، پیشه سیف القین: آپ کانام براءتها، پیشه ساوم ارتجه، اورا بلیه کانام خوله بنت منذر تها، حضورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم کے صاحبز ادم حضرت ابراجیم رضی الله تعالی عنه کی دایه حیس، اور آپ کی تربیت میں فرزندر سول سلی الله تعالی علیه وسلم پرورش پاری تھے، اور آپ ہی کے یہال ۱۱ ریا کارم ہینہ کی عمر میں حضرت ابراجیم رضی الله تعالی عنه کا انتقال ہوا۔ (مرقاق: ۲/۳۸۳، العلق: ۲/۲۵۸)

فقبله و شهه ای است بیمعلوم مواکه بچول سے محبت کرنا اوران سے زمی وشفقت کابر تاؤ کرنا ان کوچومنا، بوسه دیناسنت ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۳۸۳) و انت یا ریسو ل الله ا: لیمنی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنه نآ نسوجاری ہونے کومبر اور رضابالقضاء کے خلاف سمجھ کربطور تعجب عرض کیا کہ یا رسول اللہ!

آپ بھی رور ہے ہیں؟ اس پر آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ نے جوبچوں کی محبت وشفقت داوں رحمہ " آکہ یہ رونا بھا ضائے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوبچوں کی محبت وشفقت داوں میں رکھی ہے اس کا تقاضا ہے کہ بچ کے انتقال پر رنج ہو، اور آنکھوں ہے آنسوجاری ہوں، آنکھوں ہے آنسوجاری ہوں، آنکھوں ہے آنسوجاری ہون میں پرکوئی گرفت ہے۔ نان المعین تدمع والقلب یہ حزن " آآئکھ آنسو بہاتی ہے، دل رنجیدہ ہے۔ آس پر گرفت تو اس وقت ہے جب کہ زبان ہے شکوہ شکایت کیا جائے "ولا نقول الا ماہوضی رہنا" [ آئم زبان ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ جیس کہتے۔ آیئی زبان سے نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہرطرح راضی ہیں اس لئے اس حالت میں صرف آئکھوں ہے آنسوجاری ہونے ہے کوئی حربہ نہیں۔

- فوائد: حديث بإك مندرجه ذيل فوائد عاصل موتے بين -
- (۱) ۔۔۔۔ رخ کے موقعہ پر رنجیدہ ہونے دل ممگین ہونے آئھوں ہے آنسو جاری ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں۔
  - (۲)....زبان ہے شکوہ شکایت کرناممنو ع ہے۔
- (۳) ..... دل میں بھی کوئی شکوہ نہیں ہونا بیا ہے ، بلکہ دل اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہو۔
- (۳) ..... البته اس میں اختلاف ہے کہ رنج وغم کے موقعہ پر تقدیر خداوندی پر کمال رضا وخوشنو دی کے اظہار کے لئے رنج وغم کا اظہار نہ کرنا بیزیا دہ اعلیٰ ہے۔ یا کمال رضا وخوشنو دی کے باوجو درنج وغم کا اظہار کرنا زیادہ اعلیٰ ہے، یہ فیصلہ کرنا توبڑ سے حضرات کا کام ہے، باقی عدل وانصاف کا مقتضی اورانسا نبیت کاوصف کمال تو یہ معلوم ہوتا ہے

کہ ہر حالت اور ہر وقت کاحق ادا کیا جائے۔ رنج کے موقعہ پر رنج کا اظہار ہو، فرحت ومسرت کے موقعہ پر خوشی کا اظہار، یہی کی عبدیت اورا قرب الی السنة ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ بذل:۳۹۷/۳۹۷مر قاۃ:۳/۳۸۴۔

#### الضأ

﴿ ١٢٣١﴾ وَعَنُ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ الرَّسَلَتُ النَّهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِيهِ الَّ البَنا لِي قَبِضَ قَأْتِنَا فَارُسَلَ يَقُرُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ اللهِ مَا اَحَذَ وَلَهُ مَا اَعُطَى وَكُلَّ شَيءٍ فَارُسَلَ يَقُرُ السَّلَ اللهِ تَقُسِمُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ بِاجَلٍ وَاللهِ تَقُسِمُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ بِاجَلٍ وَاللهِ تَقُسِمُ عَلَيْهِ عِنْدَةً بِاللهِ تَقُلَىمُ وَرَجَالٌ فَرُفِعَ اللهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ لَيُ اللهُ مَنْ عَلَيْهِ وَمَعَهُ مَعَدُ بُنُ عَبَادَةً وَمُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَابَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ بَنُ كَعُبٍ وَزَيْدُ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيقُ وَنَقُسُهُ تَتَقَعُقَعُ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعُدُ يَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيقُ وَنَقُسُهُ تَتَقَعُقَعُ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعُدُ يَا مَنْ عَبَادِهِ وَاللهُ مِنْ عَبَادِهِ وَاللهِ مَا اللهُ فِي قُلُولٍ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا اللهُ فِي قُلُولٍ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا وَرَحُمُ اللهُ وَي قُلُولٍ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا اللهُ فِي قُلُولٍ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا وَيُعَالِلُهُ مِنْ عَبَادِهِ الرَّحْمَاءَ ومَنْ عَلَيهِ وَاللهُ مِنْ عَبَادِهِ الرَّحُمَة حَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُولُ عِبَادِهِ الرَّهُ مَلَ عَبَادِهِ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ الرَّهُ مَا عَلَهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَمَلَالُهُ مِنْ عَبَادِهِ الرَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الرَّهُ مَا عَلَهُ وَاللهُ مَنْ عَبَادِهِ الرَّحْمَاءَ ومِنْ عَلِهِ اللهُ ال

حواله: بخارى شريف: 1 / 1 / 1 ، باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٢٨٣\_مسلم شريف: 1 ٠ ٣ / 1 ، باب البكاء على الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٩٢٣\_

ترجمه: حضرت اسامه بن زیدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزا دی نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر جیجی کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میر ے گھر تشریف الا ئیں، میرا بچہ قریب المرگ ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بھیجا کہتم جا کرمیرا سلام کہہ کریہ کہدوینا کہ اللہ تعالیٰ بی کا ہے جواس نے دیا، ہر چیز کی اس کے بہاں عمر مقرر ہے، لہذا بندہ کو صبر کرنا جا ہے ، اور ثواب کی امیدر کھی جا ہے، صاحبزا دی نے میاں عمر مقرر ہے، لہذا بندہ کو صبر کرنا جا ہے ، اور ثواب کی امیدر کھی جا ہے، صاحبزا دی نے خور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس کہا بھیجا کہ وہ قسم دیتی ہیں کہ ضرور تشریف لائیں، علی علیہ وسلم کے باس کہا بھیجا کہ وہ قسم دیتی ہیں کہ ضرور تشریف لائیں، بن عبادہ ، معاذ بن جبل ، ابی بن کعب ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سعد اٹھ کھڑ ہے ہوئے ، پھر اس بچہ کواٹھا کر حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باس اس حال میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں عبل الله تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں اس جا آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں ہے ؟ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں ہے؟ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں ہے ، بھر اس بی وقت حضرت سے مدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایار سول اللہ! لیکیا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں ہے؟ آنکھوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، ب شک اللہ تعالیٰ اپنے رقم کھانے والے بندوں برجیز کی دوں میں ڈال دیا ہے، ب شک اللہ تعالیٰ اپنے رقم کھانے والے بندوں بی مرحمت نازل کرتا ہے۔''

تشریح: از سلست ابنة: آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کی جن صاحبزا دی کاواقعه صدیث پاک میں مذکور ہے، وہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ہیں بعض نے نقل کیا ہے کہ وہ نجیس جن کی حالت بہت نازک تھی۔

اشے کے ال: حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنها تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها کی وہ صاحبز ادی ہیں جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی و فات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه نے زکاح کیا، اور بیتو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کی شہادت

کے وقت بھی زند چھیں، پھر کیےان کی وفات کاذکر حدیث میں ہے؟ **جواب**: حدیث باب کا حاصل ہیہ کہوہ قریب المرگ تھیں، کیکن پھراللہ تعالیٰ نے ان کو

شفاعطافر مادي تھي ،اور پھران کي طويل عمر ہوئي \_ ( فتح الملهم: ٢/٣٧٠)

ان لله ما اخذ وله ما اعطم : يعنى الله تعالى في جو چيز عطاكى تھی،وقت موعود پراگراس چیز کووالیس لےلیا ہے تو اس پر جزع فزع کرنا مناسب نہیں ہے، اس لئے کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے ایک متعین وقت کے لئے پھر وہ شخص ا بنی چیز واپس لینا بیا ہے تو امین کو جزع فزع کرنا مناسب نہیں اس لئے کہ صاحب مال کواپنا سامان واپس لینے کاحق ہے۔ (مرقاۃ: ٢/٣٨٣)

فقال يا رسول الله الماهذا؟: يعن صرت مدين عاده رضي الله تعالى عند نے بیگان کیا گدرو نے کی تمام صورتیں حرام ہیں،اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاید کہ بھول گئے ہیں اس لئے نواتی کے غم میں رور ہے ہیں، جنانچے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تر دید کی ،اورانہیں بتایا کہ محض آنسوؤں کے ساتھ رونا پہرام نہیں ہے، بلکہ بیتو رحمت ہے،اوراللہ تعالیٰ بیصفت اپنے ان بندوں میں رکھتا ہے جورحم دل ہوتے ہیں،اورتمی کے وقت رونا جوحرام ہے،وہ اس وقت ہے جب کہ نوحہ کے ساتھ ہو،میت کے محاسن وفضائل بیان کر کر کے رویا جائے ،گریبان کو بیاک کیا جائے ، رخساروں کو بیٹا حائے۔وغیرہ وغیرہ (بذل الحجو د:۳۹۶/امر تاة:۲/۳۸۵)

اہل میت کارونامیت کے لئے باعث عذاب ہے ﴿ ٢٣٢ ﴾ و عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَيْ عَنُهُمَا

حواله: بخارى شريف: ۲/۱، باب البكاء عند المريض، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۱/۳۰مسلم شريف: ۱/۳۰۱، باب البكاء على الميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۹۲۳\_

حل لغات: اشتكى باب انتمال ، يمار مونا، غاشية غشى (س) غشا الموت فلال كوموت في كرا، المغشى عليه بهوش قضى قضى (ض) قضاء يوراكرنا، بكى (ض) بكاء رونا دمع خ: دموع آنو

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبارہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد بن البی وقاص اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ عیادت کے لئے تشریف لیے گئے ، جب ان کے گھر پہو نچ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی علیہ وسلم تعالی عنہ کوان کے گھر میں (بہوشی کی حالت میں) پایا تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا سعد گا انتقال ہوگیا ؟ اوگوں نے کہا کہ بیں اے اللہ کے رسول! اس وقت

آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم رویر مے،حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم نے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کورو تے دیکھاتو وہ بھی رویڑ ہے،اس پر آنخضرے صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' كه كياتم لوگول نے بينيس سنا كه الله تعالى آئكھے آنسو نكلنے يراور دل کے غم پر عذا بنہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فر ما تا ہے، اور آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا ،اورگھر والوں کے رونے کی دیہ ہے میت کوعذاب ہوتا ہے۔''

تشب مع: اس مضمون کی متعددا حادیث صححه مروی بن چونکه ان کاتعارض آیت كريمة "و لا تهزد و اذرة و ذر اخوى" [اوركوئي يوجها شانے والاكسى دوسرے كا يوجه نہيں اٹھائے گا۔](آسان ترجمہ) ہے ہور ہاہے،اوراس وجہ سےاس مسلم میں حضرات فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس حدیث کا ا نكاركيا، اورحضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كي طرف نسيان كي نسبت كي كه حضرت نبي كريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس عورت کو کفر کی وجہ سےعذاب ہورہاہے،اوراس کے گھر والے اس کورورہے ہیں ۔گرحضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات یا زہیں رہی ،اورانہوں نے یہ مجھ لیا کہ ہرمر دے کواس کے عزیز وا قارب کے رونے کی وجہ ہےعذاب دیا جاتا ہے۔

حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها نے آيت كريمه ''و لا تب د واذر ہ و ذر اخوی" سے استدال کیا ہے کہ ہرآ دی اپنے کئے کی سز اجھکتے گا، البذادوس سے کے رونے کی وجہ ہے میت کوعذاب کیوں دیا جائے گا،کیکن عذاب دیئے جانے کی روایات مختلف سندوں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین ہے منقول ہیں،اس لئے اس کا انکارممکن نہیں ہے،اسی وجہ سے علاء نے اس کی توجیہات

(۱) ....جهورعلاء يركبتي بين اوريمي زياده راج قول ٢ كه "ان الميت يعذب ببكاء اهلاه، بالشخص كے متعلق ب جس في بوقت موت اس ير بكاءاورنوحه وغيره کرنے کی وصیت کی ہو، جیسا کہ زمانۂ حاہلیت میں لوگ اس طرح کی وصیت کیا کرتے تھے، چنانچەم نے کے بعد اگر اس کی وصیت کو بورا کیا گیاتو اس کواس کی وصیت کی وجہ سے عذاب دئے جانے کو بتایا گیا ہے،اس لئے کہ وہی اس کا سبب بنا، لبذااب آیت ہے کوئی تعارض نہیں ہوگا۔

(۲)..... داؤد ظاہری کا قول یہ ہے کورزک نوجہ کے لئے وصیت کرنا واجب ہے، جب کہ ا ہے معلوم ہے کہاس کے گھروالے نوحہ کریں گے،لہذا جس نے وصیت نہیں کی اس کوترک واجب کی وجہ ہےعذاب ہوگا۔

(٣) ....امام بخارى في يتوجيه كى إلى الميت يعذب"ال شخص كے ساتھ خاص ے جس کاطریقہ نوحہ کرنا ہو،البذااگراس کاطریقہ نوحہ وغیرہ کرنے کانہیں تو اس میں بدداخل نبیں ہے۔(التعلیق:۲/۳۵۹مر قاۃ:۲/۳۸۱)

## اظهارتم كاغير شرعى طريقه

﴿ ٢٣٣ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مِنَّا مَنُ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ. (متفق عليه) حواله: بخارى شريف: ٢ / ١ / ١ ، باب ليس منا من شق الجيوب،

كتاب الجنائز، عديث نمبر:٢٩٨٠ مسلم شويف: ١٤/١، باب تحويم ضوب الخدود، كتاب الإيمان، حديث نمر :٣٠١\_

ت حمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند بروايت ہے كه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' که وهمخص ہم میں ہے نہیں ہے جومنہ یہے ، گریان ماک کرے،اور جاہات کے طور طریقوں کواپنائے۔''

**تشویع**: غیراسلای طریقه ہے اظہار نم کرنا حرام اور ممنوع ہے، غیراسلامی طریقه ے اظہارغم میں نوحہ، ماتم ، سینہ کوئی ،گریان محاڑنا بالوں کو بھیرنا سب داخل ہیں ، جو شخص مذکورہ طریقے ہےا ظہار<sup>غ</sup>م کرے گااس کااسلامی معاشرہ ہے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

لیے ہیں ہنا: آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ "ليسس من هدينا" ليعنى مذكوره طريقه برغم كااظهاركرنے والامسلمانول كےطريقه برجلنے والانہیں ہے، وہ تو کافروں کے روش اپنانے والا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیہ ارشادز جروتو بیخ کی بنایر ہے،اس لئے کہ الل سنت والجماعت کاعقیدہ ہے کہ گناہ ہے مسلمان كافرنيين بوتا \_ (مرقاة: ١/٣٨٦) التعليق: ٢/٢٥٩)

#### نوحه کرنے کی ممانعت

﴿ ١٢٣٧ ﴾ وَعَنُ أَبِي بُرُدُةً قَالَ أُغُمِيَ عَلَى أَبِي مُوْسَى فَاقْبَلَتُ امْرَأْتُهُ أُمُّ عَبُدِاللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةِ ثُمَّ افَاقَ فَقَالَ اللَّمُ تَعُلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا بَرَيُءٌ مِّمُّنُ حَلَقَ وَصَلَقَ وَخَرَقَ \_ (منفق عليه) وَلَفُظُهُ لِمُسلِم \_ حواله: بخارى شريف: ٣٥ / / ا ، باب ماينهى عن الحلق عند المصيبة، كتاب الجنائز، عديث تمبر: ٢٩١ ـ مسلم شريف: ٥٠ / ١ ، باب تحريم ضرب الخدود، كتاب الايمان، عديث تمبر: ١٠٥٠ ـ

قو جمہ: حضرت ابوہر دہ رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برمرض الوفات میں عنی طاری ہوئی ، تو ان کی بیوی ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاکررونے گئیں ، پھر جب ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوہوش آیا اور انہوں نے بیوی کوروت ہوئے دیکھا تو کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ، راوی کہتے ہیں اس وقت حضرت ابوموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیصدیث بیان کرنے گئے کہ حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

"کہ میں اس شخص ہے ہری ہوں جو اپنے سرکے بال منڈ وائے ، اور چاکرروئے ، اور اپنے کیڑوں کو بیال سے بری ہوں جو اپنے سرکے بال منڈ وائے ، اور چاکرروئے ، اور اپنے کیڑوں کو بیا اللہ علیہ کے ہیں۔

قشریع: میت پرنوحه کرنا، بال وغیره مند وانایه کافرول کاشعار به مسلمانول کو اس سے گریز کرنا بیا ہے ، لوگول کواس سے منع کرنا بیا ہے ، اوراس سے براءت کا اظہار کرنا بیا ہے ، حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عنه نے ہوش میں آتے ہی فرمایا کہ میں اس ممل سے باہم خارت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے زار ہیں۔ بالتعلیق: ۲/۲۲۰، مرقاة: ۲/۳۸۷)

فائدہ: معلوم ہوا کہ خضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوآنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف کوئی طریقہ کسی حالت میں بھی گوارانہیں تھا۔

نوحه كرنے پرسزا ﴿ ١٩٣٥ ﴾ وَعَنُ آبِيُ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ فِى اُمَّنِى مِنُ المَّهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعٌ فِى الْاَحْسَابِ وَالطَّعُنُ فِى الْاَحْسَابِ وَالطَّعُنُ فِى الْاَحْسَابِ وَالطَّعُنُ فِى الْاَنْسَابِ وَالْإِسْتِسُقَاءُ بِالنَّحُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمُ تَتُبُ قَبُلَ الْآنُسَابِ وَالْإِسْتِسُقَاءُ بِالنَّحُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمُ تَتُبُ قَبُلَ مَوْتِهَا بَرُبَالٌ مِنْ قِطْرَانٍ وَدِرُعٌ مِنْ مَوْتِهَا تَدَالًا مِنْ قِطْرَانٍ وَدِرُعٌ مِنْ جَرَبٍ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٣٠٠٣ ، باب التشديد في النياحة، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٣٨ \_

قرجه: حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا: ''کہ بپارچیزیں میری امت میں زمانہ جا ہلیت کی بیں، لوگ انہیں ترک نہ کریں گے: (۱) حسب برفخر کرنا۔ (۲) دوسرول کے نسب برطعن کرنا۔ (۳) ستارول سے بارش طاب کرنا۔ (۳) نوحہ کرنا۔ 'آ مخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: که ''نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے تو بہیں کی تو وہ قیامت میں اس حال میں ہوگی کہ اس برگندھک کالباس اور تھجلی کا کرتا ہوگا۔''

قف دیج: اس حدیث پاک میں جن باتوں کا تذکرہ ہے وہ باتیں اسلامی نہیں ہیں ،
یہ غیر اسلامی چیزیں ہیں ،اسلام نے حسب ونسب کوعزت و ذلت کا معیار نہیں بنایا ہے، لہذا اگر
کوئی صرف حسب ونسب کی بنا پر اپنے کو معزز سمجھتا ہے ، اور دیگر خاندان کے لوگوں کو ذلیل
سمجھتا ہے ، تو وہ غیر اسلامی طریقہ پڑ عمل کرتا ہے ، اس طرح اسلامی طریقہ یہ کہ بارش محض
اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہوتی ہے ، اب اگر کوئی ستاروں کی بپالوں کا اس میں داخل ما نتا ہے ، تو وہ مشرکانہ عقیدہ ابنا تا ہے ، نیز مردوں پر نوحہ کرنا یہ کا فروں کا عمل ہے ، اس سے گریز کرنا بیا ہے ، اور سابقہ مل پرتو بہ کرنا بیا ہے ،اور سابقہ عل پرتو بہ کرنا بیا ہے ،اور اگر تو بہ کی تو فیق نہ می اصفاد رہوگی۔

لایت رکو نھن: مطلب ہیہ کہ کمل طور پران خصاتوں کوئیں چھوڑیں گے۔ کچھا گرچھوڑیں گے تو کچھلوگ اس کواپنا کیں گے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ (العلیق:۲/۲۲۰،مرقاۃ:۲/۳۸۷)

### صبر کامل کیاہے؟

﴿ ١٢٣٧﴾ وَعَنُ قَالَ مَرَ اللَّهِ وَسُلَّم بِامْرَأَةٍ تَبُكِى عِنْدَ قَبُرٍ فَقَالَ اتَّقِى اللّه صَلَّى اللّه صَلَّى اللّه عَنْدَ قَبُرٍ فَقَالَ اتَّقِى اللّه وَاصْبِرِى قَالَتُ إِلَيْكَ عَنِي فَإِنَّكَ لَمُ تُصَبُ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعُرِفُهُ فَقِيلً وَاصْبِرِى قَالَتُ إِلَيْكَ عَنِي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبُ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعُرِفُهُ فَقِيلً لَهُ اللّهُ اللّه النّبِي صَلَّى اللّه لَهَ اللّه النّبِي صَلَّى اللّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُ بَابَ النّبِي صَلَّى اللّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتُ بَابَ النّبِي صَلَّى اللّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالّتُ لَمُ اعْرِفُكَ فَقَالَ إِنّمَا الصَّابُرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْاولِينَ فَقَالَتُ لَمُ اعْرِفُكَ فَقَالَ إِنّمَا السَّبَرِ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْاولِينَ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللل

حواله: بخارى شريف: 1 / 1 / 1 ، باب زيارة القبور ، كتاب الجنائز ، حديث تمبر: ١٨٣٠ مسلم شريف: ٢ - ١/٣٠ ، باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الاولى، كتاب الجنائز ، حديث تمبر: ٩٢٦ -

قرجه السرت السرت الله تعالی عند روایت ہے کے حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گذر ہے جو قبر کے پاس بیٹھی رورہی تھی، آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: کہ الله تعالی سے ڈراور صبر کر،اس عورت نے جواب دیا آپ! یہال سے ہٹ جا کیں، آپ! پر مجھ جیسی مصیبت نہیں پڑی ہے،اوراس عورت نے حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو پہچا نائہیں، اوگوں نے اس کو بتایا کہ بہتو حضور

ا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درواز ہیرآئی، اور وہاں کسی دربان کونہیں پایا ،اس عورت نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے عرض کیا كەحضور! میں نے آپ کو پہچا نانہیں تھا ہتو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: صبرتو صدمہ کی ابتداء ہی میں ہوتا ہے۔

**قشے ہے**: جس صبر کی قرآن واحادیث میں تعریف کی گئی ہےاور جس پر بٹارت سَانی گئی ہے وہ صبر ہے جوصد مہ کے شرع میں کیاجائے ورندآ ہستہ ہستہ توصیر آہی جاتا ہے۔ شایداس عورت نے اس ہے پہلے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نہیں گی تھی، یا شدت غم کی وجہ ہے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکی ،لہذا اس نے یوں کہددیا کہ آ باینا کام کریں، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر کی تلقین اس وجہ ہے کر رے ہیں میری جیسی مصیبت آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آئی ہی نہیں ،اگر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی میرے جیسے نم ہے دوبیا رہوتے تو صبر کی تلقین نہ کرتے۔

فاتت باب النبي صلوالله تعالى عليه وسلم: پروه ورت حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی شان اقدس میں کوتا ہی کی معذرت کی خاطر آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئي \_ (فتح المهم: ٢/٨٧)

الصبر عنه الصدمة الاولى: جول بي مصيبت ريا عالى وقت صر کرنا کمال کی بات بھی ہے، اوراسی پر ثواب بھی ہے، قاضی عیاض کہتے ہیں کہ جوصبر کہ دشوار ہے،اور جس پر ثواب بھی بہت زیادہ ہے،مصیبت کے وقوع کے وقت ہے، ور نہ مصیبت پر آخر کارصبر آبی جاتا ہے۔ (فتح لهلهم :٢/٢٧٢، اتعلیق :٢/٢٦١مر قاق: ٢/٣٨٨) فائده: معلوم مواكمنا واقف لوگول كى كوتا ميول كودر گذركرد يناما ية -

# تین بچوں کی موت پرصبر کا اجر

﴿ ٢٣٤ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَمُونُ لِمُسُلِمٍ ثَلْثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢/٩ ٨٥، باب قول الله تعالى واقسموا بالله جهد ايسمانهم، كتاب الايسمان والنذور. حديث نمبر: ٢/٣٠ مسلم شريف: ٢/٣٣٠، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، كتاب البر والصلة والادب، حديث نمبر: ٢٢٣٢ م

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہا گر کسی مسلمان کے تین بچے فوت ہو گئے تو وہ قتم حال کرنے کے لئے ہی صرف آگ تک یہو نچے گا۔''

تعشریع: فیلج السنار الا تحدات القدسم: قرآن مجید میں اللہ تبارک وتعالی کاارشاد ہے: 'وان منکم الا واردھا'' مطلب بیہ کہ جہم پر ہے ہرایک گوگذرنا ہے، بیا ہے پیک جھینے کے بقدرہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالی نے بیات میں کھا کرفر مائی ہے، چانچ مفسر بن لفظ 'واللہ'' کومقدر مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عبارت یوں ہے: ''وان منکم واللہ الا واردھا'' اور لی کھر ہی کیوں نہ ہو، جہنم میں داخل ہونے ہم ماد بل صراط ہے گذرنا ہوگا، اور اس پر سے ہرایک کو گذرنا ہوگا، اب حدیث باب کا مطلب بیہ ہے کہ جس شخص کے تین بچون تہوگئاس کوبس اتن ہی مقدار میں جہنم کا سامنا مطلب بیہ ہے کہ جس شخص کے تین بچون تہوگئاس کوبس اتن ہی مقدار میں جہنم کا سامنا مطلب بیہ ہے کہ جس شخص کے تین بچون سے ہوگئاس کوبس اتن ہی مقدار میں جہنم کا سامنا

کرنا پڑے گا،جس سے اللہ تعالیٰ کی ندکورہ شم پوری ہوجائے ،اور یہ بثارت اس کے لئے ہے جو بچوں کے فوت ہونے پرصبر کرے۔(العلیق:۲/۲۲۲،مرقاۃ:۲/۳۸۸)

### دوبچوں کی و فات پرصبر کا صلہ

﴿ ١ ٢٣٨ ﴾ وَعَنُهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسُوةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ لاَيَمُوتُ لِإحُدْكُنَّ ثَلَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ وَسَلَّمَ لِنِسُوةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ لاَيَمُوتُ لِإحُدْكُنَّ ثَلَثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلاَّ دَحَلَتِ الْحَدَنَّةَ فَقَالَتُ إِمُرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوُ إِثْنَانِ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ اَوُ إِلَّا ذَحَلَتِ الْحَدَنَةُ فَقَالَتُ إِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوُ إِثْنَانِ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ اَوُ إِثْنَانِ \_ (رواه مسلم) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا ثَلَثَةٌ لَمُ يَبُلُغُو الْحِنْثَ \_

حواله: مسلم شريف: ٢/٣٣٠، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، كتاب البر والصلة والآداب، صديث نمبر:٢١٣٢\_

قر جمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین سے ارشا دفر مایا: ''کیتم میں سے کسی خاتون کے تین بچوفوت ہوجا کیں اور وہ تواب کی امید وار ہوتو اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔' ان میں سے ایک خاتون نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اگر کسی کے دو بچوفوت ہول؟ تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ ہاں اگر دو بھی فوت ہوئے ہوں۔ (تو بھی یہ بثارت ہے۔) (مسلم) اور بخاری ومسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ فوت ہونے والے بٹارت ہے۔) (مسلم) اور بخاری ومسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ فوت ہونے والے بھا گرین بلوغ کونہ پہو نے ہوں۔

تشریع: گذشته حدیث میں باپ کے لئے بثارت بھی، اس حدیث میں مال کے لئے بثارت بھی، اس حدیث میں مال کے لئے بثارت ہے، حاصل میہ ہے کہ اگر کسی کے تین بچے بلکہ دو بچے بھی بچپن میں فوت

ہو گئے ،اور ماں باپ نے صبر کیا، تقدیر الٰہی پر راضی رہے ،اوراللہ تعالیٰ ہے بہتر بدلہ کی امید رکھی تو یہ دونوں جنت میں جائیں گے۔(مرقاۃ:۲/۳۸۹،التعلیق:۲/۲۲۲)

### عزيز كىوفات يرصبر كاثواب

﴿ ٣٣٩ ﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ مَالِعَبُدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ إِذَا قَبَضُتُ صَفِيَّةً مِنُ اَهُلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْنَسَبَةً إِلَّا الْجَنَّةَ \_ (رواه البحارى)

حواله: بخارى شريف: ٢/٩٥٠، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله، كتاب الرقاق، صديث نمبر: ٢٣٢٣ \_

ترجیمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بندہ مومن کے لئے میرے پاس اور جزا نہیں جب کہ دنیا میں اس کی محبوب شخصیت کوموت ہے جمکنار کرتا ہوں اوروہ اس پرصبر کرکے جنت کا طلب گارہوتا ہے، تو اس کے لئے صرف جنت ہی ہے۔''

تشریع: اگرانسان کاکوئی عزیزاس دنیا ہے دخصت ہوگیا، جس ہے اس کو گہری الفت ومحبت تھی اوراس کے وفات پر اس نے صبر کیا تو اس صبر وضبط کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطاء کریں گے۔

اذا قبضت صفیه: مرنے والامحبوب موخواہ لرکایابا پ مومیاان کے علاوہ کوئی نہایت ہی قریبی عزیز ہو۔

من اهل الدنيا: ونياوالول كى قير اس بات كاعلم مواكما كركسى

آ خرت کا تعلق ہو یعنی اس ہے دینی رشتہ ہو، اوراس کی و فات سے تکلیف پہونچے اوراس پر صبر کرے تو اس کا بدلہ تو بہت ہی بڑا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس کے مقابلہ میں ہر اعز از پیچ اور کمتر ہے۔

احتہبیاء: یعنی دوست کے انتقال پرصبر کر کے ظیم ثواب کی امیدر کھتا ہو۔ الا الحناة: گذشته احادیث میں تین اور دو بچول کے انتقال برصبر کابدلہ جنت بتایا گیا تھا،ای حدیث باک میں فضل رب کا مزید اظہار ہے کہا کی عزیز کی موت پر بھی صبر کرنے ہے اللہ تعالیٰ جنت عطافر مائیں گے۔(مرقاۃ:۲/۳۹۰)

# ﴿الفصل الثاني ﴾

### نوحه كرنے والى يرلعنت

﴿ ١٢٢ ﴾ وَعَنُ اَبِيُ سَعِيُدِهِ النَّحُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةُ وَالْمُسْتَمِعَةُ \_ (رواه ابو داؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٣٨٠، باب في النوح، كتاب الجنائز، حدیث نمبر : ۱۲۸۳\_

ت جمه: حضرت ابوسعيدخدري رضي الله تعالى عنه بروايت ہے كه نوحه كرنے والی عورت اورنوحہ سننے والی عورت پر حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی ہے۔ تشیر مع: جوبھی نوحہ گری کو پیشہ بنائے اور میت کے اوصاف بیان کر کر کے روئے

اورراائے ،اور جواس کو برضا ورغبت سنے اور پیند کرے ، آنخضر ت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کےمطابق وہ رحمت خداوندی سے دور ہے،اورملعون ہے۔

### مومن كاشيوه صبروشكر

﴿ ١ ٢٢ ١﴾ وَعَنُ سَعُدِ بُن آبِيُ وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبٌ لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَةً خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهُ وَشَكَرَ وَ إِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهُ وَصَبَرَ فَالْمُولِمِنُ يُولِّجَرُ فِي كُلِّ أَمُرِهِ حَنْنِي فِي اللَّقُمَةِ يَرُفَعُهَا إِلَى فِي إِمْرَأْتِهِ. (رواه البيهقي في شعب الايمان)

حواله: بيهقي في شعب الايمان: ٢ ١ ١ / ٩٠، باب في تقدير نعم الله عزوجل وشكرها، حديث تمبر: ٣٣٨٥\_

قو جمه: حضرت سعد بن الى و قاص رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' کہ مؤمن کی عجیب شان ہے، جب اس کوخوشی نصیب ہوتی ہےتو وہ شکرا دا کرتا ہے،اوراللہ کی حمد وثنا کرتا ہے،اورا گروہ کسی مصیبت کاشکار ہوتا ہےتو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرتا ہے، اورصبر کرتا ہے، چنانچے مؤمن کواس کے ہر عمل کے عوض میں ثواب دیا جاتا ہے ، حتی کہ اس کے اس لقمہ میں بھی جووہ اٹھا کرانی ہیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔''

قشریع: مؤمن کاہر جائز عمل اگر حسن نیت کے ساتھ ہوتو وہ عبادت میں شارہوتا ہے، اوراس کوایے عمل پر نواب ملتاہے جتی کہ بیوی سے اظہار محبت پر بھی مؤمن کونواب ملتاہے۔

شکر: مؤمن کاشیوه ہے کہ وہ فعمتوں پرشکر بجالاتا ہے،اورمصیبت پرصبر کرتا ہے، حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آ دھا ایمان صبر ہے، اور آ دھا ایمان شکر عدالله تعالى كافرمان ع: "ان في ذلك لايات لكل صبار شكور" [يقينااس واقعہ میں ہراس شخص کے لئے بڑی نشانیاں ہیں جوصبر وشکر کا خوگر ہو۔] (آسان ترجمہ) حدیث میں شکر کواس لئے مقدم کیا ہے کیفتیں بہت زیادہ ہیں،اورقر آن میں صبر کومقدم اس لئے کیا کہ بندہ کومبر کی زیادہ ضرورت ہے،صبر کی تین قشمیں ہیں۔

- (۱) .... صبر على الطاعة. [اطاعت خداوندي يرجي ريناصبرعلى الطاعة ب-]
- (٢).... صبير عن المعصية. [معصية ونا فرماني كلى اجتناب صبرعن المعصية ب- [
- (٣) صبر في المصيبة. [مصيب مين الله تعالى كي تقدير يرراضي ربناجزع فزع نه کرناصبر فی المصیبة ہے۔](مرقاۃ:۳/۹۳) تینوں پرعمل کرنے والاہی کامل صابر ہے۔

# مؤمن کی موت کار رنج

﴿ ٢٣٢ ﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَا مِنُ مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ بَابِّ يَصُعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَبَابٌ يَنُزِلُ مِنْهُ رِزُقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَكِيَا عَلَيْهِ فَدْلِكَ قُولُهُ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ \_ (رواه الترمذي)

حواله: ترمذي شريف: ٢/١٦، باب ومن سورة الدخان، كتاب تفسير القرآن، حديث نمبر:٣٢٥٥\_ قرجه: حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ کوئی مؤمن ایبانہیں ہے کہ جس کے دو دروازے نہ ہول، ایک دروازہ سے اس کا عمل آسان پر چڑھتا ہے، اور دوسرے دروازے سے اس کا مرزق آسان سے اتر تاہے، اور اس کے لئے روتے رزق آسان سے اتر تاہے، اور اس بندہ کا جب انقال ہوتا ہے تو یہ دونوں اس کے لئے روتے ہیں، اور یہ بات اللہ تعالی کے فرمان سے مجھ میں آتی ہے، ''فیما بکت علیہ مالنے'' ان پر آسان وزمین روئے نہیں۔''

تنشر بیا مخلوق خدا بھی اس تنشر بیج: بند ہُ مومن نصر ف اللہ تعالیٰ کامحبوب ہوتا ہے، بلامخلوق خدا بھی اس سے محبت کرتی ہے، اور اس کے فیض سے لطف اندوز ہوتی ہے، تو مؤمن کی موت پر آسان وزمین سب کوغم ہوتا ہے۔

باب یصعد منه عمده: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مؤمن کا مرعمل نیک ہوتا ہے، مؤمن کے اعمالِ صالحہ زمین پر لکھ لئے جاتے ہیں، پھر آسان پر رکھنے کی جگہ پر پہو نچائے جاتے ہیں، جس دروازہ سے بیاعمال صالحہ چڑھتے ہیں وہ دروازہ مؤمن کی وفات کے بعدروتا ہے۔ (مرقا ق:۳/۹۴)

ف ما بکت علیهم: جولوگ زمین وآسان کے لئے باعث برکت نہیں ہوتے ان پر زمین وآسان روتے بھی نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ کا فرول کے مرنے پر آسان وزمین نہیں روتے ہیں،اس معلوم ہوا کہ مؤمنول کے مرنے پر روتے ہیں۔

فوائد: حديث پاک ہے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔

(۱)۔۔۔۔ آسان ایک حقیقت ہے، جواس کی حقیقت کاانکار کرتے ہیں اس سےان کی تر دید ہوجاتی ہے۔

(٢)....آ سان میں بے شار دروازے ہیں یہاں تک کہ ہرمومن کیلئے دودو دروازے ہیں۔

(٣) ..... عمل اور رزق کا دروازہ الگ الگ ہونے ہے اس کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے کہ رزق کا عمل ہے کوئی تعلق نہیں ، رزق تو اللہ تعالی اپنے فضل سے عطافر ماتے ہیں۔ رزق کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ، رزق تو اللہ تعالی اپنے فضل سے عطافر ماتے ہیں۔ (٣) ..... مومن بندہ اللہ کامجبوب ہوتا ہے ، تب ہی تو وہ مخلوق کے نز دیک بھی محبوب ہوتا ہے ۔ (۵) ..... محبوب کی موت پر رونا عین فطرت ہے ، حتی کہ آسان کے دروازے تک روتے ہیں ، پس معلوم ہوا محبوب کی موت پر رونے میں کوئی مضا کھتے ہیں ۔

### اولا د کے فوت ہونے پر ثواب

﴿ ١ ٢٣٣ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنُ أُمِّنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ كَانَ لَهُ فَرَطَّ مِنُ أُمِّنِى اللهُ يَعِمَا الْحَنَّة فَقَالَتُ عَائِشَهُ فَمَنُ كَانَ لَهُ فَرَطَّ مِنُ أُمِّنِكَ اللهُ يَعِمَا الْحَنَّة فَقَالَتُ عَائِشَهُ فَمَنُ كَانَ لَهُ فَرَطَّ مِنُ أُمِّنِكَ فَالَ وَمَنُ كَانَ لَهُ فَرَطَّ مِنُ أَمَّنِي كَانَ لَهُ فَرَطَّ مِنُ أَمَّنِي كَانَ لَهُ فَرَطَّ مِنُ أَمَّنَ لَمُ يَكُنُ لَهُ فَرَطَّ مِنُ أَمِّنَا فَوَالَ مَا اللهُ وَمَانُ لَهُ فَرَطَّ مِنُ اللهُ وَمَانُ لَهُ وَمَانُ لَهُ فَرَطَّ مِنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَن كَانَ لَهُ فَرَطَّ مِنْ اللهُ مَنْ لَهُ مَنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ فَرَطَّ مِنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَبُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلِّى اللهُ المَالِكُ اللهُ المُعَلِّى اللهُ المَالِكُ اللهُ المُعَلَى اللهُ المُعَلِّى اللهُ المُعَلِّى اللهُ المُعَلِّى اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّى اللهُ المُعَلِّى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

حواله: ترمذی شریف: ۲۰۴۳ ، باب ماجاء فی ثواب من قدم ولدا، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۱۰۲۲ .

قرجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہ جس شخص کے دو بچے انتقال کر گئے ہوں، تو ان بچول کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔''حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ جس کا صرف ایک ہی

بچہ فوت ہوا ہو؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: که 'ہاں اے نیک بخت'' پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اور آپ کی امت میں ہے جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پھر لوگوں کا فوت شدہ میں ہوں ، مجھ جیسی اذبت ان کوئیں پہونچے گی۔' (تر فدی) اور تر فدی نے کہا کہ بیہ حدیث غریب ہے۔

تشریع: فرطاهن اهتی: "فرط" کامطلب پیش خیمه، یعنی وه جو اول کے اوگوں کے منزل پر پہونچنے سے پہلے منزل پر پہونچ جائے، تا کہ بعد میں آنے والوں کے لئے ہرطرح کا بہتر سے بہترا تنظام کر سکے، جس شخص کے دو بچونوت ہو گئے، تو وہ در حقیقت اللہ تعالی کے یہاں پیش خیمہ ثابت ہوں گے، اللہ تعالی ان بچوں سے کہیں گے کہ اپنے والدین کا باتھ پکڑ کران کو جنت میں داخل کرود۔

یاه و فقة: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم سے سوال کیا کہ اگر کسی کا ایک بچه اس دنیا سے رخصت ہوگیا تو وہ اپنے والدین کے لئے دخول جنت کا ذریعہ بنے گا؟ چونکہ اس سوال کے ذریعہ تمام امت کے حق میں شفقت طلب کرنا تھا، اس لئے آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے اثبات میں جواب دینے کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کو «موفقه» یعنی نیک بخت قرار دیا۔ جس سے اس طرف اثبارہ ہے یہ سوال کرنے کی تو فیق ان کو منجانب الله ہوئی ہے، اور ان کو الله تعالی نے خیر کی بہت تو فیق سے نواز اتھا۔

و هـن دم يكن اله فرط: حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنهاك سوال كامتصدية ان كى شفاعت كون كرك سوال كامتصدية ها كه بن لوگول كے بچصغرت ميں فوت نه ہوئے ان كى شفاعت كون كرك كا، اوران كے لئے بيش خيمه كون بنے گا؟ آنخضرت نے جواب ميں فرمايا: كما بى امت كے

لئے میں خود ' فرط' ہوں، یعنی پہلے پہونج جاؤں گا، اور کل امت کے لئے سفارش کروں گا، ساتھ میں آنخضرے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بتادیا کیمبر ااس دنیا ہے رخصت ہونااتنی بڑی مصیبت ہے کہاس ہے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوسکتی ،اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالى عنهائ آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كانتقال يركها تفاكه:

> صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صون لياليا

7 یعنی آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی و فات کی وجہ ہے جومصیبت مجھ پر آپڑی ہے، وہ اتنی شدید ہے کہ اگر دن پر آباے تو دن رات میں تبدیل ہوجائیں۔] (التعليق: ٢/٢٥٣ ، مرقاة: ٢/٣٩٢)

اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی و فات کا صدمه قیامت تک آنے والےمومنین کوہوگا،اوراییا صدمہ ہوگا کدان کواییا صدمہائے کسی عزیز ہے عزیز کی موت پر بھی نہ ہوگا ،اوران کا بہصد مہ کرنا اور پھراس برصبر کرنا ان کے لئے باعث نجات ہوگا، جس طرح اواا د کی موت پرصبر کرنا مو جب نجات ہے۔ پس اس میں ہر مومن کے لئے بڑی تسلی کا سامان ہے۔

> يُسا رَبِّ صَلَ وَسَلِّهُ دَاسُها أَبَداً عَـلَى حَبِيبَكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِيم فوائد: حدیث پاک ہے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوئے۔

- (۱)....ایک بچه کی موت پرصبر بھی یا عث نجات ہے۔
- (۲)....جن کا کوئی بچینو تے نہیں ہواان کو بھی ناامید نہیں ہونا بیا ہے ۔
- (٣)..... ہرمومن کوآنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجہ کی محبت ضروری ہے ، جود نیا

کی پر چز ہےزائد ہو۔

- (۴)..... بیوی کواچھا خطاب دینا درست ہے۔
- (۵)....حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنها كي فضيلت ثابت ہوئي كهان كوحق تعالى شانہ نے خیر کی تو فیقات ہے نواز اتھا۔
- (١)....حضرات صحابه كرام رضي الله تغالي عليهم الجمعين اورامهات المومنين رضي الله تغالي عنہن کاامت پراحسان عظیم معلوم ہوا کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ے ایک ایک چیز دریافت کر کے پھراس کو محفوظ رکھ کر پھرامت تک پہنچا کر کتناعظیم احيان فرمايات \_ فجز اهم الله عنا وعن سائو المسلمين خيو الجزاء.
- (2)....زبان ہے اگر رنج کا اظہار ہوتو اس میں بھی مضا گفتہ نہیں،اس لئے کہ حضر ت فاطمه رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اشعار میں رنج کا اظہار فر مایا ہے۔

### اولا دگیموت پرصبر کاانعام

﴿٢٣٣﴾ وَعَنُ أَبِي مُوسِىٰ الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبُدِ فَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِمَلْئِكَتِهِ فَبَضُتُمُ وَلَدَ عَبُدِي فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيَقُولُ قَبَضُتُمُ ثَمَرَةً فُوَادِهِ فَيَـقُولُونَ نَعَمُ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبُدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرُجَعَ فَيَقُولُ اللهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْناً فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمُد (رواه احمد والترمذي)

**حواله**: مسند احمد: ۱۵ / ۴/ ۴، تـرمذی شریف: ۹۸ ا / ۱ ، باب

فضل المصيبة اذا احتسب، كتاب الجنائذ ، حديث تمبر:٢١٠١\_

ت جمه: حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' که جب کسی بنده کا بچیفوت ہوجا تا ہے تو الله تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے کہتم نے میر بے بندے کے بیچے کی روح قبض کرلی ، فرشتے کہتے ہیں جی ہاں،اللہ تعالی فرما تا ہے تم نے اس کے دل کا کھل چھین لیا، فرشتے کہتے ہیں جی ہاں الله تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور "انا لیله و انا الیه داجعون" برُ ها ، تو الله تعالی کہتے ہیں کمیرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنادو،اوراس کانام'' بیت الحمد''رکھدو۔''

**قىشىد ھے**: تقدير برراضى رہناا ورصبر وشكر سے كام ليما اللہ تعالى كو بہت پيند ہے۔ و سموه ديت الحمل: الله تعالى اين بنده كصبركي بناير فرشتول ع جنت میں اس کے لئے جول تعمیر کرائیں گے،اس کانام "بیت الحمد" رکھیں گے،اس کی وحدیدہے کد محل اس کوخاص طور پراللہ تعالیٰ کی حمر کرنے اور تقدیر پر راضی رہنے کی وجہ ہے ہی ملےگا۔ (العلق:۲/۲۵۴مر قاۃ:۲/۳۹۲)

مكان كانا مركهنا

**فائدہ**: معلوم ہوا کہ مکان کانام رکھنا بھی درست ہے۔

تعزيت كى فضيلت ﴿ ١٩٣٥﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَزَى مُصَاباً قَلَهُ مِنُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَزَى مُصَاباً قَلَهُ مِثُلُ اَجُرِهِ ورواه الترمذي وابن ماجة) وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِيثُ عَلَيْ بُنِ عَاصِمِ الرَّاوِي وَقَالَ عَرِيثِ عَلِي بُنِ عَاصِمِ الرَّاوِي وَقَالَ وَرَوَاهُ بَعُضُهُمُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُوْقَةً بِهِذَا الْإِسُنَادِ مَوْقُوفًا \_

حواله: ترمذی شریف: ۱/۲۰۵، باب ماجاء فی اجر من عزی مصابا، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۱/۲۰۱رابن ماجه شریف: ۱۵۱، باب ماجاء فی ثواب من عزی مصابا، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۱۰۲۲

قوجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' کہ جس نے مصیبت زدہ کوتسلی دی تو اس کے لئے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ مصیبت زدہ کے لئے ہے۔'' (تر فدی ، ابن ماجہ ) تر فدی کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کوعلی بن عاصم کی مرفوع روایت کے علاوہ نہیں جانتے ، اور بعض محدثین نے محد بن سوقہ سے عبداللہ بن مسعود تک موقوف کیا ہے۔

ہے، یعنی اس کوبھی ایسا ہی اجر ملتا ہے، جیسااس کے کرنے والے کوملتا ہے۔ (مرقا ۃ:۲/٣٩٢)

#### ايضاً

﴿ ٢٣٢ ﴾ وَعَنُ آبِى بَرُزَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ عَزْى ثَكُلَىٰ كُسِى بُرُدًا فِي الْحَنَّةِ \_ (رواه الترمذي) وقَالَ هذَا حَدِيُثَ غَرِيُبٌ \_

حواله: تـرمذی شریف: ۲۰۱/۱، باب آخر فی فضل تعزیة، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۲۷۱ ا

قوجمه: حضرت ابوبرزه رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی
الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ' کہ جس نے ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچنو ت ہوگیا ہو ہو اس
کو جنت میں لباس پہنایا جائے گا۔' (ترفدی ) ترفدی نے کہا ہے کہ بیصد بیث غریب ہے۔

قشریت کرنے والول کو اللہ تعالی جنت عطا فرما نیس گے ، اورفیمتی
یوشاک یہنا کمس گے۔

هن عزی: تعزیت کے معنی کسی کومبر کی ترغیب دینا۔ اور صبر کی تلقین کرنا، نیز صبر کے اجرو ثواب کا تذکرہ کرنا، تا کہ مصیبت زدہ کوسلی ہو۔

ٹکلی : یعنی وہ عورت جس کا بچیفوت ہوگیا۔ (مرقاۃ:۲/۳۹۳) فسائدہ: جب تعزیت کرنے والے کے لئے بیاجر ہے تو خودمصیبت پرصبر کرنے والے کا کیا اجر ہوگا۔ اللہ اکبو .

(٢) .... جب موت رصبر كرنے والول اور تعزيت كرنے والول كے لئے بياجر بت خود

# اس میت کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی کیسی عظیم عنایت کامعا ملہ ہوگا۔

#### اہل میت کے لئے کھانا بھیجنا

﴿ ١٢٣٤ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَعُفَرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ لَمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ لَمَا جَاءَ نَعُيُ جَعُفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصُنَعُوا لِللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصُنَعُوا لِللهِ جَعُفَرٍ طَعَامًا فَقَدُ آتَاهُمُ مَايَشُغَلُهُمُ . (رواه الترمذي وابو داؤد وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٢/ ١ ، باب صنعة الطعام لاهل الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٣١٣٠ ـ تـرمـذى شريف: ٩٥ / ١ ، باب ماجاء فى الطعام يصنع لاهل الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٩٩٨ ـ ابن ماجه شريف: ٩١ / ١ ، باب ماجاء فى الطعام يبعث الى اهل الميت، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١١٠ ـ حديث تمبر: ١٩٠٠ ـ حديث تمبر: ١١٠ ـ حديث تمبر: ١٩٠٠ ـ حديث تمبر تمبر ١٩٠٠ ـ حديث تمبر ١

قوجمه: حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ جب میر سے والدی وفات کی اطلاع آئی تو حضرت نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر ملان کا کہ ال جعفر کے لئے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کووہ حادثہ پیش آیا ہے جو کھانے پکانے سے روک ویتا ہے۔'' منشو مع : اصنعو الال جعفر طعاها: میت کے گھروالوں کو پڑوں اور

قطنویع: اصنعو الال جعفر طعاها: میت کے افروالوں کو پڑوی اور اقارب کے لوگ کھانا جیجے رہنا افضل ہے۔جس اقارب کے لوگ کھانا جیجیں، تین دن جو کہ ایا م تعزیت ہیں کھانا جیجے رہنا افضل ہے۔جس طرح کھانا تیار کرکے کھانا کھلانا بھی مسنون ہے، ایبائی ان کواصر ارکر کے کھانا کھلانا بھی مسنون ہے، تا کہوہ کھانا چھوڑنے کی وجہ سے کمز ورنہ ہول۔

سوال: میت کے گھروالوں کے لئے جو کھانا آیا ہاس کو گھروالوں کے علاوہ دیگرلوگ كهايخة بن مانہيں؟

**حه اب:** العض لوگ كتے ہيں كه كھا سكتے ہيں ،اوربعض لوگ كہتے ہيں كه نہيں كھا سكتے ،البته وہ لوگ کھا سکتے ہیں، کہ جومیت کی جنہیز و گفین وغیر ہ میں مشغول ہوں، ما دوردراز کے مهمان ہوں۔(مر قاۃ:۳/۳۹۳)

فائده: آج کل جورواج براهوا ب کهالل میت خود آنے والے مهمانوں، براوسیول رشتہ دارول کے لئے شادی کی طرح کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور خودمصیبت زدہ ہونے کے یا وجود زیریا ربلکہ مقروض تک ہوتے ہیں، یہ بالکل بےاصل ہے، کھانے والوں کے لئے بھی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے، اس لئے اس کاترک کرنا لازم ہے۔

### ﴿الفصيل الثالث﴾

# نوحہ کرنے ہے میت کو تکایف پہونچی ہے

﴿ ٢٣٨ ﴾ وَعَن الْمُغِيْرَةِ بُن شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ نِيُحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَدُّبُ بِمَا نِيُحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢١/١، باب مايكره من النياحة على الميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر:١٢٩٢ مسلم شويف:٣٠٣/١، باب الميت يعذب ببكاء اهله، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٩٣٣\_

ترجمه: حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کوار شاد فر ماتے ہوئے سنا کہ جس پر نوحہ کیا جاتا ہے ہو اس کونوحہ کئے جانے کی وجہ سے قیامت کے دن عذا ب دیا جائے گا۔''
منشو بیع: اس کی تفصیل اوپر گذر چکی ۔

#### الضأ

﴿ ١٢٢٩ ﴾ وَعَنُ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبُدِالرَّحُمْنِ أَنَّهَا قَالَتُ سَمِعُتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ بَنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ بَنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُا وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ لَا بِي عَنُهُمَا يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ تَقُولُ يَغُفِرُ اللَّهُ لِآبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ أَمَا إِنَّهُ لَمُ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ نَسِى اَوُ أَخُطَأً إِنَّمَا مَرً اللَّهُ لِآبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ أَمَا إِنَّهُ لَمُ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ نَسِى اَوُ أَخُطأً إِنَّمَا مَرَ وَلَكِنَهُ فَسِى اَوُ أَخُطأً إِنَّمَا مَرً وَلَكِنَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَىٰ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَيْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَىٰ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَا أَنْهُمُ لَيَهُ وَدِيَّةٍ يُبْكَىٰ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَا يَعْمُ لَيَهُ وَمِنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَىٰ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَا يَعْمُ لَيْهُ وَيَاللَهُ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَىٰ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَا اللَّهِ صَلَّى مَا يَهُودِيَةً وَيُنَا لَا أَنَّهُ مُ لَيَهُ وَلَا اللَّهُ مَنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةً وَاللَّا إِنَّهُ مُ لَيَهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَكُونُ لَا عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالِيَةُ مَا لَا إِلَّهُ مُ لَيْهُ وَلَا لَا إِلَيْهُمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا إِلَيْهُمُ لَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

حواله: بخارى شريف: ۱/۱/۱/۱، باب يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۱۲۸۹\_مسلم شريف: ۳۰۳/۱، بعض الميت يعذب ببكاء اهله، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۹۳۲\_

قوجمہ: حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے سنا ہے کہ ان کے سامنے بید ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مردہ کواس پر زندہ کے رونے کے سبب عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے فرمایا: که ابوعیدالرحمٰن کوالله تعالی معاف کرےانہوں نے جھوٹ نہیں کیا، لیکن ان کو یا دنہیں رہا، یا ان سے غلطی ہوگئی ہے، اصل بات ریہ ہے کہ حضر ت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کی قبر کے پاس سے گذرے جس پر نوحہ کیا جارہا تھا، آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت فر مایا کہ بیلوگ مرنے والی پر رور ہے ہیں ،اور اس براس کی قبر میں عذاب ہور ہاہے۔

تشد مع: اس كي تفصيل اوير گذر چكى ـ

#### الضأ

﴿ ١٧٥ ﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ ابْن اَبِي مُلَيُكَةَ قَالَ تُوفِيَّتُ بِنُتْ لِعُثُمَانَ بُن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ بِمَكَّةَ فَحِئْنَا لِنَشُهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ فَإِنِّي لَحَالِسٌ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ لِعَمُرو بُن عُثُمَانَ وَهُوَ مُوَاحِهُهُ الاَ تَنْهِيٰ عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيَّتَ لَيْعَدَّبُ بِبُكَاءِ اَهُلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَدُ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعُضَ ذَٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ فَقَالَ صَدَرُتُ مَعَ عُمَرَ مِنُ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ فَإِذَا هُوَا بِرَكِبِ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبُ فَانْظُرُ مَنُ هُولًاءِ الرَّكُبُ فَنَظُرُتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْتٍ قَالَ فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ ادْعُهُ فَرَجَعْتُ إلى صُهَيْبِ فَقُلْتُ ارْتَحِلُ فَالْحَقُ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا أَنُ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبُكِي يَقُولُ وَأَخَاهُ وَاصَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ! آتُبكِى عَلَى وَفَدُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُعَيِّتَ لَيْعَلَى وَفَدُ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ذَكَرُتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتُ يَرُحُمُ اللهُ عُمَرُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْدَدُ وَسُلُمَ اللهُ يَعْدُ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْدُ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْدُ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْدُدُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعْدُ اللهُ يَعْدُ الكَافِرَ عَذَاباً المُحْدَى الله يَعْدُدُ وَازِرَةً وَزُرَ اللهُ يَعْدُدُ وَازِرَةً وَزُرَ وَازِرَةً وَزُرَ اللهُ اللهُ يَعْدُدُ وَالرَدَةً وَزُرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

حواله: بخاری شریف: ۱ / ۱ / ۱ / ۱ / ۱ / ۱ باب یعذب المیت بیکاء اهله علیه، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۸۸۸ مسلم شریف: ۲ - ۳ / ۱ ، باب المیت یعذب ببکاء اهله، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۹۲۸ \_

نے بیان کیا کہ مکہ سے حضرت عمر کے ساتھ واپس ہوا، جب مقام''بیداء'' پہو نچاتو دیکھا کہ کیکر کے درخت کے پنچے ایک قافلہ قیم ہے،حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاکر دیکھوکون لوگ ہیں؟ میں نے جا کر دیکھاتو وہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے اس کی خبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو دی تو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے کہا کہان کو بلا کر لاؤ، میں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس جا کر کہا کہ امیر المؤمنین ہے آ ب ملا قات کریں، جب حضر ےعمر رضی اللہ تعالیٰ عنه زخمی ہوئے تو حضر ت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنه کتے تھے کوا ہے میرے بھائی! اے میرے ساتھی!اور روتے جاتے تھے،حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عند نے نے فرمایا کیا ہے صہیب! تم مجھ پر رور ہے ہو، حالا تکہ حضر ت رسول ا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کواس کے بعض امل خانہ کے روینے کی بنا پرعذا ب ہوتا ہے،حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا انقال ہوا تو میں نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ذکر کی ،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے جواب دیا کہ اللہ عمریر رحم کرے نہیں! اللہ کی قشم حضرت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس طرح ارشاد نہیں فر مایا ہے، کہ میت پر اس کے رشتہ داروں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمر دے یہ اس کے امل خانہ کے رونے کے سبب عذاب میں اضافہ کردیتے ہیں، پھر حضرت عا کشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنها نے فرمایا کیتمہارے لئے قرآن مجید کابیارشاد کا فی ہے:"و لا تسور وازرہ وزر اخب ی" 7 کوئی بو جھا ٹھانے والا دوسر ہے کابو جھے نہیں اٹھائے گا] حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالى عنهما فرماتے ہیں كماس كے قريب الله تعالى كابيار شاد بھى ہے كه "الله اصـــحك وابیکی" آاللہ تعالیٰ بنساتا ہے وہی راہ تاہے آابن الی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا۔ تعشیریں: دورصحابہ میں ہیں اختلاف تھا کہ میت کے اہل خانہ کے نوحہ کرنے ہے میت کوعذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے استدلال کرتے تھے، اور قرآن مجید کی فدکورہ آیت کی تاویل کرتے تھے، اور قرآن مجید کی فدکورہ آیت کی تاویل کرتے تھے، جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے تھے، جب کہ حضرت مائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عموم کوخصوص پر آیت سے استدلال کرتی تھیں، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عموم کوخصوص پر محمول کرتی تھیں، اس حدیث پاک میں دونوں طرح کی باتیں فدکور ہیں، جس کی وضاحت گذشتہ صفحات میں بھی ہو چکی ہے۔

### نوحه ہے منع کرنے کا حکم

﴿ ١٢٥ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتُلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعُفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعُرَفُ فِيهِ الْحُزُنُ، وَأَنَا آنظُرُ مِنُ صَائِرِ الْبَابِ تَعْنِى شَقَّ الْبَابِ فَاتَاهُ رَجُلَ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعُفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَامَرَهُ أَنُ يَنُهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ آتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمُ يُطِعُنَهُ فَقَالَ انِهَهُنَّ فَاتَاهُ الثَّالِئَةَ قَالَ وَاللّهِ غَلَبُنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَعَمَتُ آنَّهُ قَالَ فَاحُثُ فِى اَفُوَاهِ فِنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ صَلَى اللهُ اللهُ صَلَى اللهُ مَا اَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ ومنفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢٠ / ١ ، باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ١/٩٩ ـ مسلم شريف: ٣٠ ٣٠ / ١، باب الوعيد للنائحة اذا لم تتب، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٩٣٥ ـ

تو جعه: حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوغز وہ موتہ میں زید بن عار شہ جعفر بن ابی طالب اورعبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کوغز وہ موتہ میں زید بن عار شہ جعفر بن ابی طالب اورعبداللہ علیہ علی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح میں عیدے تھے کہ آئے خضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرہ ہے رہ نے کہ آثار ظاہر تھے، اور میں سید دروازہ کی جمری ہے دکھے رہی تھی ،یا دروازہ کے دراڑے دیکھے رہی تھی ،اشنے میں ایک صاحب المخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جعفر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جعفر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور والیس آگر کہا کہ وہ خواتین ان کا کہنا نہیں کی عورتیں رور ہی ہیں، آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فات کو حکم دیا کہ جو جاکر روکو، وہ شخص گئے مان رہی ہیں، آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تیسری مرتبہ آگر کہا کہ اے اللہ کے رسول! وہ وہورتیں ہم پر غالب آگئی ہیں، حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہا کہ ان عنہا کہتی ہیں کہ آخضرت طلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہا کہ ان عربہ کہتی ہیں کہ آخضرت علی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہا کہ ان عربہ کہتی ہیں کہ آخضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے اس شخص ہے کہا کہ اللہ تیری ناک خاک عاک اس منہ میں میں ایک اس کہ ان کہ حاکم کے ان کہا کہ انہ تیری ناک خاک

آ اودكرے، تو وہ كام بھى نہيں كركاجس كاحضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في جھ كو حكم ديا، اورحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہو نجانے ہے بھی یا زنہیں رہا۔

تشبر مع: حلين: غزوه موته مين جب مذكوره سالارول كي و فات كي اطلاع آ مخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كوملي تو آ مخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كو بهت رنج موا، كيكن آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كالمسجد مين بينهنا حسب معمول تفاءاس وجهر ينهين تفاكه لوگ آ کراظهارتعزیت کریں۔

يعرف فياء الحزن: علامه طِبِي فَلَكرت بن كمَّ مُخضرت على الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رہج وغم کو بی رکھا تھا الیکن پھر بھی کچھاٹرات چیر بے برخلاہر ہتھے،اصل بات بیے کے اظہارتم میں اعتدال ہی صراط متقیم ہے،اوریہی آنخضرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے،اظہارغم اتنازیادہ بھی نہ ہو کہ نوجہ وماتم بن جائے اوراتنی بے برواہی بھی نہ ہو کہ قساوت قلب کی دلیل مجھی جائے ۔ (طبعی: ۳/۳۲۳)م قاۃ: ۲/۳۹۲)

ه الم تت ك: حضرت عا مُشوصد بقه رضى الله تعالى عنها كے فر مان كام تصديه تعا کہ جب وہ صاحب حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان برعوقوں کوعمل نہیں کرایا رہے۔ تھے ہتو ادب سے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر دینا بیا ہے تھا کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، اس کو انجام دینے کے لئے کسی دوسرے کا انتخاب فرمادیجئے۔ (طيي:۲/۲۶۷/سومر قاة:۴۹۳/م، لعلق:4/۲۶۷)

### نوحه كرنے سے شيطان گھر ميں داخل ہوتا ہے ﴿ ١٧٥٢﴾ وَعَنُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ لَمًّا

مَاتَ أَبُوسَلَمَةَ قُلُتُ غَرِيُبٌ وَفِي أَرُضِ غُرُبَةٍ لَابُكِيَنَة بُكَاءُ يُتَحَدَّثُ عَنهُ فَكُنتُ قَدُ تَهَيَّأْتُ لِلُبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتُ امْرَأَةٌ تُرِيدُ أَنْ تُسُعِدَ نِي فَاسُتَقَبَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آتُرِيُدِينَ أَنْ تُدُحِلِي الشَّيْطَانَ بَيْنا أَحُرَجَهُ الله مِنهُ مَرَّتَيُنِ وَكَفَفُتُ عَنِ الْبُكَاءِ قَلَمُ ابَدُحِلِي الشَّيطَانَ بَيْنا أَحُرَجَهُ الله مِنهُ مَرَّتَيُنِ وَكَفَفُتُ عَنِ الْبُكَاءِ قَلَمُ ابَيْد. (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۱ ۰ ۳ / ۱، باب البكاء على الميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٢٢\_

توجهد المسلمه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ جب حضرت المسلمہ رضی الله تعالی عنه کا انتقال ہوا تو میں نے سویا کہ میں پر دلی ہوں ، اور ابوسلمہ رضی الله تعالی عنه کا انتقال ہوا تو میں ہوا ہے ، لہذا میں ان کے لئے اتنا روؤں گی کہ اوگ یا د تعالی عنه کا انتقال غریب الوطن میں ہوا ہے ، لہذا میں ان کے لئے اتنا روؤں گی کہ اوگ یا د کریں گے ، چنانچہ میں نے ان پر رونے کی تیاری کرلی ، ایک عورت میر اساتھ و بے کے لئے ہیں آئی ، اسی وقت حضرت رسول اگر مصلی الله علیہ وسلم تشریف لائے اور آنخصرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہ کیاتم اس گھر میں شیطان کو داخل کرنا ہیا ہتی ہو؟ جس کو الله تعالی کے دومر تبہ نکال دیا ہے ، یہن کرمیں رونے سے رک گئی ، پھر میں نہیں روئی ۔

قشویع: بنده جب ایمان لا تا به ایمان لا تا به ایمان لا تا به اور جب تو شیطان دلیل بوکر چلا جا تا به اور جب معصیت کاارتکاب کرتا به تو شیطان اس کے ساتھ بولیتا به چونکه میت پر نوحه کرنا معصیت به البندا ایسا کرنے والے شیطان کو اپنے گھر میں گھنے کا موقعه فرا ہم کرتے ہیں اس عمل سے گریز کرنا بیا ہے ، تا که شیطان کے شروروفتن سے گھر محفوظ رہے۔

گرتے ہیں ،اس عمل سے گریز کرنا بیا ہے ،تا که شیطان کے شروروفتن سے گھر محفوظ رہے۔

غریب و فی ارض غربة: چونکه ابوسلمه رضی الله تعالی عند کلی سے ،اور ان کا انتقال مدینه میں ہوا، اس وجہ سے ان کی بیوی یعنی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نے یہ بات ان کا انتقال مدینه میں ہوا، اس وجہ سے ان کی بیوی یعنی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نے یہ بات

کہی کہ ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پر دلیں میں ہوا۔

فكنت تهدات للبكاء علداء: يعني الوسلمدرضي الله تعالى عندكا نقال ير نوچہ کرنے کے لئے سارے انتظامات مکمل کرلئے ، مثلاً کالے کیڑے پہن لئے ، اور جوبھی اس دور کے نوجہ کرنے والیوں کے لئے لواز مات تھے جمع کرلئے۔

اتريدين ان تدخلي الشيطان: يعني معصيت كاارتكاب كروگى تو گھر ميں شيطان داخل ہو جائے گا،تو كياتم لوگ شيطان كوگھر ميں لا نا بيا ہتى ہو۔ اخرجه الله منه مرتدر : الله تعالى في شيطان كودوم تبدئكال دياء پہلی مرتبہ ایمان اوراسلام کے ذریعہ اور دوسری مرتبہ دنیا ہے اسلام کے ساتھ آخرت کی طرف ہجرت کے ذرایعہ، یا پھر پہلی مرتبہ ہے مراد مکہ مکرمہ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا ہے اور دوسری مرتبہ ہے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا ہے،حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عند نے دو هجرتیں کی تحییں <sub>-</sub> (فتح الملہم: ۲/۶۷)

#### نوجه كي ممانعت

﴿ ١٩٥٣ ﴾ وَعَن النُّعُمَان بُنِ بَشِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ أُغُمِيَ عَلَى عَبُدِاللَّهِ بُن رَوَاحَةَ فَحَعَلَتُ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبُكِي وَاجَبَلاهُ وَاكَذَا وَكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِيْنَ أَفَاقَ مَاقُلُتِ شَيْئاً إِلَّا فِيلَ لِي أَنْتَ كَثْلِكَ زَادَ فِي رَوَايَةِ فَلَمَّا مَاتَ لَمُ تَبُكِ عَلَيْهِ. (رواه البحاري) حواله: بخارى شريف: ١ / ٢/٦١، باب غزوة موته، كتاب المغازى، حدیث نمبر:۴۲۷\_ قو جمه: حضرت نعمان بن بشير رضى الله تعالى عند سے روايت ہے كه جب حضرت عبد الله بن رواحه رضى الله عند برسكرات كے عالم ميں عشى طارى ہوئى تو ان كى بهن عمره نے رونا شروع كيا، اورا سے پہاڑ، اور ہائے مير سے ایسے اور ہائے مير سے ویسے كهه كر رونے لگيں، جب عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه كو ہوش آيا تو انہوں نے فر مايا كي تو جو كچھ بھى كہتى تھى اس بر مجھ پر كہا جاتا تھا كيا تم السے ہو؟ ايك روايت ميں بدالفا ظمر يد ہيں: "فله مات الله" جب ان كا انتقال ہو اتو ان بركوئى بھى نوحه كے طور برنہيں رويا۔

تشریح: اصل بات یہ ہوگہ میت کے اوصاف بیان کر کے رونامنع ہے، اس سے میت کو تکلیف پہو پیجی ہے، کیونکہ اگر کوئی میت کے بڑھا چڑھا کر اوصاف بیان کر کے روتا ہے، تو فرشتے میت کے سینہ پر مارتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر بیا وصاف ہیں؟ اس سے بندہ کو ایک طرف جہاں شخت تکلیف ہوتی ہے، وہیں بے حد شرمندگی بھی ہوتی ہے، عبداللہ بن رواحہ کے ماتھا کی مرتبہ بیہ معاملہ پیش آیا کہ وہ قریب المرگ ہوگئے، بہن سیمجھیں کہ وہ مرگئے اور ان کے اوصاف بیان کر کے رونے لگیں، خلاف عادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کی زندگی ہی میں فرشتوں نے ان کے نالہ کی وجہ سے پوچھ لیا کہ کیا تمہارے اندر بیاوصاف ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ جب غثی ہے ہوش میں آئے ہو انہوں نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ پیش آ مدہ معاملہ سے صطلع کیا، اور نوحہ کرنے ہے منع کیا، چنا نچہ جب غز وہ مونہ کے موقعہ پر شہیدہ و گئو ان کے گھر والے غز دہ ضرورہ و کے ایکن زیادہ رونے ہے گریز کیا۔ (مرقا ق : ۲/۳۹۷)

# میت کونو حدسے تکایف

﴿ ١٧٥٣ ﴾ وَعَنُ آبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ

سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنُ مَيِّتٍ يَمُونُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمُ فَيَقُولُ وَاجَبَلاهُ وَاسَيِّدَاهُ وَنَحُو ذَلِكَ إِلَّا وَكَلَ الله بِهِ مَلَكَيُنِ يَلُهَزَانِهِ وَيَقُولُانِ اَهْكَذَا كُنتَ \_ (رواه الترمذي) وقالَ هذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ \_

حواله: ترمذى شريف: ۱/۱، باب ماجاء في كراهية البكاء على الميت، كتاب الجنائز، حديث نمبر:١٠٠٣\_

توجمہ: حضرت ابوموی رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

'' کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے، اور اس پر رونے والا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہائے میرے پیاڑ! ہائے میرے ردار! اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالی اس مردہ پر دو فرشتے مسلط کردیے ہیں، جواس کے سینہ پر مکا مار کر کہتے ہیں کہ کیا تو ایسائی تھا، امام ترندی نے اس حدیث کو حسن غریب کیا ہے۔

قشریع: و اجبلاه: میت کاوپرنوحه کرنا اوراس کے غیرواقعی اوصاف بیان کرناممنوع ہے، اگر اس گناہ کاباعث میت خود ہے بایں طور پر کہ اس نے اس ممل کی وصیت کی ہو، یا اس ممل پر رضامندی کا ظہار کیا ہو، تو میت کوعذاب برداشت کرنا پڑے گا، اورا گر اس عمل میں اس کا دخل نہیں ہے، تو پھر مطلب حدیث کا بیہ ہوگا کہ اس ممل سے اس کوشرمندگی ہوگی، اور رنج وملال ہوگا، جس کو بعض احادیث میں عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو :مر قاق: ۱/۳۹۸۔

### وفات پرآ نسوؤل كانكلنا

﴿ ١ ٢٥٥ ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ مَاتَ مَيْتَ مِنُ الْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبُكِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبُكِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ يَبُكِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَ يَاعُمَرُ الْعَالَ دُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُنَ يَاعُمَرُ الْعَالَ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلُبُ مُصَابُ وَالْعَهُدُ فَرِيْبٍ \_ (رواه احمد والنسائي)

حواله: مسنداحمد: ۱ / ۲ ، نسائی شریف: ۲ / ۱ ، باب الرخصة فی البکاء علی المیت، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۸۵۸\_

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوا دہ میں کسی کا انتقال ہو گیا ، عورتیں رونے کے لئے جمع ہو گئیں ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندان کو منع کرنے گئے ، اوران کو بھاگانے گئے ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''کہ کہ اے عمر! ان عورتوں کو چھوڑ دو ، اس لئے کہ آ تکھیں روتی ہیں ، قلب رنجیدہ ہے ، اورموت کے سانحہ کا زمانہ قریب ہے۔''

تنشریع: کسی سانحہ کے پیش آنے کے وقت دل پر چوٹ لگنااور آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونافطری بات ہے، للمداکسی کے انقال پرنفس رونامنع نہیں ہے، بلکہ واویلا کرنا، چینا، چانااورنو حدوماتم کرنامنع ہے۔

مات میت: حضوراقدس سلی الله تعالی علیه وسلم کی صاحبز ادی حضرت زینب رضی الله تعالی عنبها کا انتقال ہواتھا، اس کی صراحت اگلی حدیث میں موجود ہے۔ یہ نہا ہے: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے جوقریبی رشته دارعورتیں تھیں، ان کو \_\_\_\_\_ تو رو نے ہے منع کیااور جواجنبیہ عور تیں تھیںان کو مار بھگایا۔

فان العین دامعة: آنخضرت ملى الله تعالى علیه وسلم كفرمان كا مقصدتها كدرشة داركانقال برآنكه كهات أنوكاجاري مونا فطري بات ب-

و الفلب مصاب: لینی جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو دل کارنجیدہ ہونا طبعی امرہے، جیسا کہ نعمت کے حصول کے وقت دل شادال وفر حال ہوتا ہے۔

و السعها قریب بن السیمی مصیبت کے وقوع کا وقت قریب بن السیمیں مصیبت کے وقوع کا وقت قریب بن السیمیں مصیبت دشوار بن اس لئے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که کامل صبر تو مصیبت کے وقوع کے وقت صبر کرنے کانام بن مصر ت عمر رضی الله تعالی عنه نے عور تو ل کے روئے ہے اس لئے منع کیا تھا کہ کہیں میہ بڑھ کر نوحہ کی شکل نہ اختیار کرلے ، آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کومنع کرنے سے روگ دیا، اور عور تو ل کے عذاب کو بھی بیان کر دیا۔ (مرقا ق: ۲/۳۹۸)

# چیخ کرروناشیطانی طریقہ ہے

﴿ ١٢٥٢ ﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنهُمَا قَالَ مَا تَتُ زَيُنَبُ بِنتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَبَكَتِ النَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَبَكَتِ النِّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَبَكَتِ النِّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ مَهُ لا يَا عُمَرُا ثُمَّ قَالَ إِيَّا كُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ إِيَّا كُنَّ وَنَعِيقَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ إِيَّا كُنَّ وَنَعِيقَ اللهُ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ إِيَّا كُنَّ وَنَعِيقَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنَ النَّهِ مَهُ مَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبِ قَمِنَ اللهِ عَزَوجَلَ وَمِنَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

الشُّيطان\_ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ۱/۲۳۷ .

توجمه: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبر ادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنها کا انتقال ہوا تو عورتیں رونے لگیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه ان خوا تین کو کوڑے ہے مارنے گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک ہے پیچھے ہٹا کر ارشاد فرمایا: '' کے عمر ابزی و آ ہمتگی اختیار کرو' پھر آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ورتوں ہے ارشاد فرمایا: کہ شیطان کی چینے پکارے دوررہو۔ پھر آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو پھھان کی چینے پکارے دوررہو۔ پھر آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو پھھان کی جانب ہے ہے، اور جو پھھ دل ہے ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے، اور باعث ہو میطانیٰ عمل ہے۔

تعشریع: غم اور مصیبت کے نازل ہونے کے وقت آتھوں ہے آنوکا نکانا اور ول کارنجیدہ ہونا فطری بات ہے، اور بیوہ عمل ہے جس پر ثواب ملے گا، اس لئے کہ مومن کو کوئی بھی تکلیف پہو پنجتی ہے تو اس کی وجہ ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور درجات بلند ہوتے ہیں، البتدا گرغم کے موقعہ پر کوئی زبان ہے شکوہ شکایت کرتا ہے یا خلاف شرع بات نکالتا ہے اور نوحہ کرتا ہے یا اپنے ہاتھ ہے چرے پر تھیٹر مارتا ہے بال نوچتا ہے تو بیر زبان اور ہاتھ ہے انجام دیئے جانے والے کام شیطان کے بہکاوے کا نتیجہ ہیں، اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذراعہ ہیں۔

ف خےرہ ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے نوحہ کرنے والی عورت پر کوڑا جاایا تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کوغ کیا ، اور انہیں پیچھے ہٹا دیا ، معلوم ہوا کہ نوحہ کرنے والیوں کو ضیحت کی جائے گی سمجھایا جائے گا ، مارا پیٹانہیں جائے گا۔ فھن الله عزوجل: آنسونكنے يارنجيدہ ہونے پراللہ تعالى كى طرف سے مواخذہ نہيں ہوتا ہے، بلكہ اللہ تعالى اس سے راضى ہوتے ہيں، اوراس پر رحمت نازل فرماتے ہيں، اس كے اس كى نسبت اللہ تعالى كى طرف ہے۔

ف مدن الشيطان: نوحه وماتم شكوه شكايت اور چر كوپينا، كيڑے كياڑنا وغيره شيطان كے بہكانے ہے ہوتا ہے، اور شيطان اس پرخوش ہوتا ہے، اس لئے اس عمل كى نسبت شيطان كى طرف ہے۔ (التعليق: ٢/٢١٨، مرقاة: ٢/٣٩٩) مائندہ: سيدنا حضرت عمر رضى اللہ تعالى عنه كاجذبه أصلاح كاعلم ہوا۔ (٢) ..... دعوت و تبليغ ميں فرمى اختيار كرنا بيا ہے۔ (٢) ..... دعوت و تبليغ ميں فرمى اختيار كرنا بيا ہے۔

### قبركے پاس خيمه لگانا

﴿ ١٢٥٧ ﴾ وَعَنِ البُعَارِيِّ تَعُلِيْقاً قَالَ لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِي قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتُ الْحَرَاتُ اللَّهُ الْحَرَّ اللَّهُ الْعَلَى وَجَدُوا مَا فَقَدُوا فَاجَابَهُ الْحَرُ بَلُ فَسَمِعَتُ صَائِحاً يَقُولُ اللَّهُ هَلُ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا فَاجَابَهُ الْحَرُ بَلُ يَعْسُوا فَانْقَلَبُوا.

حواله: بخارى شريف: 22 ا / ۱ ، باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور، كتاب الجنائز.

ترجمه: حضرت امام بخاریؓ نے تعلیقاً روایت کیا ہے کہ جب حضرت حسنؓ بن حسنؓ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنه کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پرایک سال تک خیمه لگوائے رکھا، اس کے بعد اٹھالیا، اس موقعہ پرایک آواز سنی گئی اے لوگو! تم نے جو کچھ کھویا تھا

کیااس کو بالیا؟ تو دوسرے نے اس کو جواب دیا کہ بلکہ وہ ناامید ہوئے اور واپس ہو گئے۔ **قش ہے**: حضرت حسنؓ ابن حسنؓ ابن علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقعہ سر ان کی اہلیہ نے جوقیہ بنایا تھا، وہ گنبرنہیں تھا، بلکہ خیمہ تھا، وہ اس میں مقیم تھیں ،اسی میں وہ ذکر واذ کاراور دعائے مغفرت کرتی تھیں ۔اور چونکہ لوگ کثرت سے ایصال ثواب کے لئے حاضر ہوتے تھان آنے والوں کی ضیافت کا انتظام کرتی تھیں۔

شم د فعت: سال بحرك بعد فيمها كهارُايا، جب فيمها كهارُا گياتو كوئي آواز آئي جس کے کہنےوالے کاعلم نہ تھا،اس نیبی آواز کا جواب تھا کہ مقصد حاصل نہیں ہوا، بلکہ مایوں ہوکر واپس چلے گئے، یعنی کسی جن یا فرشتے کی آ واز اور م کالمہ کے ذریعہ یہ تمجھایا گیا کہ خیمہ گاڑناغیر مفيد ج،اس لئے اس عمل سے جانے والاوالی نہیں آسکتا۔ (مرقاۃ: ١٠/٢٠٨، اتعلیق: ٢/٢٦٨)

# جامليت كطريقه يرغم كي ممانعت

﴿١٧٥٨﴾ وَعَنُ عِمْرَانَ بُن حُصَيُن وَابِي بَرُزَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَا خَرَجُنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَىٰ قَوُماً قَدُ طَرَحُوا اَرُدِيَتَهُمْ يَمُشُونَ فِي قُمُصِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اَبِفِعُلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ اَوُ بِصَنِيع الْحَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُوْنَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنْ أَدُعُوَ عَلَيْكُمُ دَعُوَةً تَرُجعُونَ فِي غَيْر صُوَرِكُمُ قَالَ فَاَحَذُوا اَرُدِيَتَهُمُ وَلَمْ يَعُودُوا لِلْلِكَ \_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شويف: ٤٠١، باب ماجاء في النهي عن التسلب مع الجنازة، كتاب الجنائز، حديث نمبر:١٣٨٥\_ قو جمہ: حضرت عمران بن حسین اور ابو برزہ رضی اللہ تعالی عہما ہے روایت ہے کہ ہم اوگ حضرت رسول اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کے ہمراہ چلے تو آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بپا دریں اتا رکھینگی تحصیں ،صرف کرتوں میں چل رہے تھے ،اس وقت آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ کیا تم لوگ جاہلیت کے طور طریقوں کو فرمایا: ''کہ کیا تم لوگ جاہلیت کے طور طریقوں کو اختیار کررہے ہو؟ کیا تم لوگ جاہلیت کے طور طریقوں کو اختیار کررہے ہو؟ میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ تمہماری صورتیں بدل دی جائیں ہے ارادہ کرلیا تھا کہ یہ بین کران لوگوں نے اپنی بپا دریں اوڑھ لیس اور پھرانہوں نے دوبارہ ایسا کامنہیں کیا۔

تعشریع: جاہلیت کی رسموں اورطور طریقوں کو اختیار کرنا بہت ہڑا جرم ہے، اس کئے کہ اس میں ایک گوندا پنے فد جب پر عدم اطمینان کا اظہار ہوتا ہے، زمانۂ جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جنازہ کے ساتھ چلتے تو کرتے کے اوپر کی جاوریں اتاردیتے تھے، تا کہ فم کا اظہار ہو، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایسا کرتے و یکھا تو سخت خفگی کا اظہار کہا، چنا نحہ وہ لوگ فورا اس جابلانے مل سے باز آگئے۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ جب اتنی معمولی تی تبدیلی اور جاہلانا رسم پر حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا سخت برہم ہوئے تو جن غیر اسلامی رسموں میں آج مسلم معاشرہ مبتلاہے، حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواس ہے کس قدر خفگی اور غصہ ہوگا۔ (مرقاۃ: ۴/۴۰۰)

# منكرات كے ساتھ جنازہ ميں شركت كى ممانعت ﴿ 9 140 ﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ نَهِى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تُتَبَعَ جَنَازَةً مَعَهَا رَانَةً. (رواه احمد وابن ماجة)

حواله: مسند احمد: ۲/۹۲، ابن ماجه شریف: ۱۳ ۱/۱، باب النهی عن النیاحة، کتاب الجنائز، حدیث تمبر: ۱۵۸۳\_

قوجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازہ کے ساتھ جانے ہے منع کیا جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی ہو۔

قشو جع: جنازہ کی نماز پڑھنا، اور جنازہ کے ساتھ قبرستان تک جانا اور تدفین میں شرکت کرنا ایک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان پر حق بھی ہے، اور بہت ہی اجر وثو اب کا باعث بھی ہے اور سنت بھی ہے، اس کا اجر وثو اب ماقبل میں بیان کیا جا چکا، مگر اس سب کے باوجودا گر جنازہ کے ساتھ جانے ہے منع فر مادیا گیا۔

فائدہ: حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ جس مجلس یا جس تقریب میں کوئی غیر مشروع چیز شامل ہوجائے اس میں شرکت کرنا جائز نہیں، جس ہے آئ کل کی بیاہ شادیوں کی تقریبات کا حکم جوخلاف شرع بدعات، خرافات اور بے شار منکرات پر مشمل ہوتی ہے، جس جیں، کا حال معلوم ہوگیا، کہ ان میں شرکت کی کس طرح گنجائش ہوسکتی ہے، جس میں آئ آئ اچھے اچھے دیندار کہلانے والے اور مقتدا و حضرات بھی مبتلا ہیں ۔فالی الله المشتکی.

<u> بح كانقال پروالدين كوبثارت</u> ﴿ ١٢٢ ﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَذَّرَ جُلاً قَالَ لَهُ مَاتَ ابُنْ لِي فَوَجَدُتُ عَلَيْهِ هَلُ سَمِعُتَ مِنُ خَلِيلِكَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلامُهُ شَيْعاً يُطِيبُ بِأَنفُسِنَا عَنُ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمُ سَمِعتُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلامُهُ شَيْعاً يُطِيبُ بِأَنفُسِنَا عَنُ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمُ سَمِعتُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِغَارُهُمُ دَعَامِيصُ الْحَنَّةِ يَلَقَى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِغَارُهُمُ دَعَامِيصُ الْحَنَّةِ يَلَقَى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِغَارُهُمُ دَعَامِيصُ الْحَنَّةِ يَلُقَى الْحَنَّةِ يَلُقَى اللهُ اللهُو

حواله: مسلم شريف: ٢/٣٣١، باب فضل من يموت له ولد، كتاب البر والصلة، حديث نمبر:٢٢٣٥ مسند احمد:٢/٣٨٨.

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ میر سے لڑکے کا انتقال ہوا، جس کا مجھے شخت صدمہ ہوا، کیا تم نے اپنے محبوب صلوات اللہ علیہ و مسلامہ سے کوئی الیں بات ٹی ہے جو ہمار سے مرسے ہوئے کے بار سے میں داول کوخوش کرد ہے ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا ہاں! میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بیج جنت میں بانی کے چھوٹے جانو رول کی طرح ہوں گے، ان میں سے ہرا یک اپنے والد کو دکھے کر اس کے دامن کو پکڑے گا، اور اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کر رہے گا۔ (مسلم ، احمد ) الفاظ احمد کے ہیں۔

تعشریع: صغری میں فوت ہونے والے بچ خور بھی جنتی ہیں، وہ جنت کی وسعقوں سے لطف اندوز ہوں گے، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ جہاں بیا ہیں گھو میں پھریں، اور اللہ تبارک وتعالی ہے وہ اپنے والدین کے سلسلہ میں جنت میں داخل کئے جانے کی سفارش کریں گے، جس کو ہاری تعالی قبول فرمائیں گے، اور ان کے والدین کو جنت عطا کریں گے۔ میں کو ہاری تعالی قبول فرمائیں گے، اور ان کے والدین کو جنت عطا کریں گے۔ کہ جس کی عامیص: یانی کا جھوٹا ساجانور جویانی میں غوطہ مارتار ہتا ہے، مراویہ ہے کہ جس

طرح دنیا کے اندر بیج ہر گھر میں چلے جاتے ہیں، کوئی ان کوروکتا ٹو کتانہیں ہے، اور ان سے کوئی پر دہ نہیں کرتا ہے اس طرح جنت میں بھی یہ بلا روک ٹوک جہاں بیا ہیں گے گھو میں گے۔ اباه: چونگهاس وقت باب ہی کاؤکر تھااسلئے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کے تعلق سے خوشنجری دی، ورنہ حقیقت رہ ہے کہ یہ بشارت مال باپ دونوں کے حق میں ہے۔ (r/r.1:30)

# بچوں کی وفات برعورتوں کے لئے بشارت

﴿ ١٧٢١﴾ وَعَنُ أَبِيُ سَعِيُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ إِمْرَأَةً إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلُ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوُما نَاتِيُكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمًّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ اجْنَمِعُنَ فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا فَاجُنَمَعُنَ فَاتَاهُنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنُ وَّلَدِهَا ثَلْقَةُ إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ اثْنَيْنِ فَاعَادَتُهَا مَرَّتَين ثُمَّ قَالَ وَاثَّنين وَاثَّنين وَاثَّنين - (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ١/٢١/٢٠، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، كتاب العلم، حديث تمبر: ١٠١ـ

قر جمه: حضرت ابوسعيد رضي الله تعالى عنه بروايت ہے كما يك خاتون حضرت رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا کیمر دحضرات آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرا حادیث اٹھا لے گئے، (لیمن فائدہ اٹھاتے میں، اور آپ کے فرمان سنتے ہیں) آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی ایک دن مقرر فرماد بیخے تا کہ اس دن ہم حاضر ہوں اور آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بھی وہ احکام سکھادیں جواللہ تعالیٰ نے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف اور آنخضرت نے ارشاد فرمایا کہ فلال دن فلال جگہ پر جمع ہوجانا، حسب ارشاد خواتین وہاں جمع ہوجانا، حسب ارشاد خواتین وہاں جمع ہوگئیں، تو آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور آنخضرت نے مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: ''کہ تعلیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: ''کہ میں ہے جس کے ارشاد فرمایا: ''کہ ہوں اس کے لئے آگ وہاں کہ اور کہاتو آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ہاں دو، اور دو، اور دو۔ وربارکہاتو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ہاں دو، اور دو، اور دو۔ واردو۔ وطاد میں جے معلوم ہوا کہ عورت کے ارشاد فرمایا: کہ ہاں دو، اور دو، اور دو۔ وظاد شیحت کے لئے تورتوں کی تعلیم کا انتظام کرنا امام کی ذمہ داری ہے۔

(m)....عورتوں کے اجتماع میں مر د کا بیان بھی درست ہے۔

(۵)....عورتوں کے اجتماع کے لئے مردوں کے اختلاط اور دیگر فتتوں ہے حفاظت کا انتظام بھی ضروری ہے۔

# ناتمام بچہ کے ضائع ہونے پرصبر کا اجر

﴿ ٢٢٢ ﴾ وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ وَسُلَّمَ مَا مِنُ مُسُلِّمَيْنَ يُتَوَقَّى لَهُمَا ثَلْقَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْحَنَّة بِفَضُل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوِ

المنانِ قَالَ أوِ النَّانِ قَالُوا أَوُ وَاحِدٌ قَالَ أَوُ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفُسِيُ

يَدِهِ إِنَّ السِّقُطَ لَيَحُرُّ أُمَّةً بِسَرِرِهِ إلى الْحَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتُهُ \_ (رواه احمد)
وَرَوَى ابْنُ مَاجَةً مِنُ قَوْلِهِ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ \_

حواله: مسند احمد: ۱ ۵/۲۴، ابن ماجه شریف: ۱ ۱ ، باب ماجاء فیمن اصیب بسقط، کتاب الجنائز، حدیث نمبر:۱۲۰۹\_

قوجهه: حضرت معاذبن جبل رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ کوئی دومسلمان (والدین) ایسے نہیں جن کے تین بچ فوت ہوجا کیں گراللہ تعالی اپ فضل وکرم سے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما کیں گے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اگر دو بچ فوت ہوئے ہوں؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دوجی، پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیا اگرا یک بچہ فوت ہوئے ہوں؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دوجی، پھر حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اس کے ابعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کچا ضائع ہوجا نے والا جمل مال کواپئی ناف کے ساتھ جنت میں تھنچے گا، جب کے مال نے اس پرصبر کیا ہو، اور شوب کی امیدوار ہو۔' (احمد) اور ابن ماجہ نے "واللہ ی النج" سے روایت کیا ہے۔

تشریع: حالت حمل میں بچہ مال سے ناف کے ذریعہ جڑار ہتا ہے، اگر حالت حمل میں بی بچہ ضائع ہو گیا، اور مال نے اس پر صبر کیاتو یہ بچہ بھی مال کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے گا۔ (مرقاۃ:۲/۴۰۰۲، التعلیق:۲/۴۷۹)

اس سے میبھی معلوم ہوگیا کہ جب ناتمام بچہ کے ضائع ہونے پر جنت کی بٹارت ہوتو کامل وتمام بچہ کی دناتمام بچہ سے اس لئے کہ ناتمام بچہ سے استقدرالفت و محبت نہیں ہوتی جس قدر کامل وتمام بچہ سے ہوتی ہے، مگر شرط یہی ہے کہ ثواب

کی امید کے ساتھ اس برصبر کیا جائے اور اللہ تعالی کی تقدیر پر دل سے راضی رہے۔

### ایک بچه کی و فات پرصبر کا اجر

﴿ ٢٢٣ ﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُن مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَيْ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَدَّمَ ثَلَثَةُ مِنَ الْـوَلَدِ لَـمُ يَبُلُغُوا الْحِنْتَ كَانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ فَقَالَ اَبُو ذَرّ قَدُّمُتُ اتُّنيُن قَالَ وَاتُّنيَن قَالَ ابَيُّ بُنُ كَعُبُّ أَبُو الْمُنذِر سَيَّدُ الْقُرَّآءِ فَدُّمُتُ وَاحِدًا فَالَ وَ وَاحِداً \_ (رواه الترمذي وابن ماحة) وَقَالَ الترُمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْتٍ.

حواله: ترمذى شريف: ٢٠٠٧ ، باب ماجاء في ثواب من قدم ولدا، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٠١١ - ابن ماجه شريف: ١١٥ ، باب ماجاء في ثواب من اصيب بولده، كتاب الجنائز، حديث تمبر:١٩٠٧\_

ت جمه: حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله تعالی عنه بروایت سے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' که جس شخص نے اپنی اولا دمیں ہے تین کو جو کہ حد بلوغ كونيس يهو في تھ آ كے بھي ہول قود اس كے لئے دوزخ كى آگ سے بحاؤ كامضبوط ومتحكم قلعہ ثابت ہوں گے ،اس موقعہ پرحضر تابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے دو بچے آ گے بھیجے ہیں، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: کیدوبھی کافی ہیں،حضرت انی ابن کعب جن کی کنیت ابوالمند رہے، اور جو کہ سیدالقر اء کے نام مے مشہور ہیں، انہول نے عرض کیا کہ میں نے تو ایک کوآ گے بھیجا ہے،آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بھی کافی ہے۔ (تر ندی ،ابن ماجہ ) تر ندی نے کہا کہ بیرحدیث غریب ہے۔

تشريع: لم يبلغو االحنث: جوان اولادكي موت رصر كرني كابحى ثواب

یمی ہے، کیکن رقید کمال کیلئے ہے، اسلئے نابالغ بچے کے اوپر دل زیادہ زم اوران کی موت پر صبر کرنا بڑا سخت کام ہوتا ہے اوران سے مغفر ت اور شفاعت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ (مرقاۃ:۲۰۴۸)

# وفات پانے والی اولا دوالدین کا جنت میں انتظار کرتی ہے

﴿ ١٢٢٣ ﴾ وَعَنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ إِبْنَّ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّهُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اَحَبَّكَ الله كَمَا أُحِبُّهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ إِبْنُ فُلَان قَـالُـوُا يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَا تُحِبُّ أَنُ لاَ تَأْتِيَ بَاباً مِنُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدُتَّهُ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ رَجُلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَهُ خَاصَّةُ أَمُ لِكُلِّنَا؟ قَالَ بَلُ لِكُلِّكُمُ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ۵/۳۵.

ت حمه: حضرت قرة مزنی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ایک صاحب حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے،تو ان کا بیٹا بھی ساتھ میں ہوتا تھا، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیاتم اس ہے محبت کرتے ہو،اس نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول!اللہ تعالیٰ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس طرح محبوب رکھے،جس طرح میں اس بچے ہے محبت کرتا ہوں، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے کچھٹر صدتک اس بچہ کونہیں دیکھا ہو آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ فلال کے بیٹے کوکیا ہوا؟ تو صحابہ کرام رضی الله عنهم نے بتایا کہاس کاتو انتقال ہو گیاہے، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' کہ کیاتم اس کو پہند نہیں کرتے ہو کہ جنت کے دروازوں میں سے کسی بھی دروازہ پر پہونچو اور وہاں اپنے بیٹے کوئنظر پاؤ۔"اس وقت ایک شخص نے عرض کیایا رسول اللہ! بیاس شخص کے لئے خصوصی بیثارت ہے یا ہم سب کے لئے ؟ حضر ت رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیتم سب کے لئے ہے۔"

قش ربح: جو بچ صغرتی میں اس دنیا ہے رخصت ہوجاتے ہیں،ان کا جنت میں جانا طے ہے،اور وہ جنت میں پہونچ کرماں باپ کا انتظار کریں گے ، تو گویا کہ وہ ماں باپ کے لئے پیش خیمہ ہیں۔

احبک الله: ظاہر ہات ہے کہ اللہ تعالی کواپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، جومحبت کسی ہاپ کواپنی اولا دہ ہوتی ہے اس سے ہزار ہاہزار درجہ بڑھی ہوئی ہے، لیکن اس شخص کا مقصد اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کا ظہارتھا، یہ بتانانہیں تھا کہ اللہ تعالی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خدانخواستہ کم محبت رکھتا ہے۔

یے منتبظ رکے: مطلب میہ ہے کہ وہ والدین کی شفاعت کرے گا،اوران کواپنے ساتھ جنت میں داخل کرائے گا۔ (م قاق:۲/۲۰۳)

### ناتمام بچہ کی والدین کے لئے سفارش

﴿ ١ ٢٢٥﴾ وَعَنُ عَلِي رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَسَلَّمَ إِنَّ السِّقُطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدُخِلَ ابَوَيُهِ النَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السِّقُطُ المُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدُخِلُ ابَوَيُكَ الْحَنَّةَ فَيَحُرُّهُمَا النَّارَ فَيُ اللهَ اللهُ المُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدُخِلُ ابَوَيُكَ الْحَنَّةَ فَيَحُرُّهُمَا السِّقُطُ المُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدُخِلُ ابَوَيُكَ الْحَنَّة فَيَحُرُّهُمَا اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

حواله: ابن ماجه شريف: ۱۵ ا، باب ماجاء في من اصيب بسقط، كتاب الجنائز، عديث نمبر: ١٢٠٨ ـ قوجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم سلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشا د فرمایا: ''کہ ناتمام بچہ اپنے والدین کے دوزخ میں داخل ہونے کے
وقت اپنے پروردگارے جھگڑا کرے گا، اس وقت کہا جائے گا کہ اے اپنے رب کریم ہے
جھگڑ نے والے ناتمام بچے اپنے والدین کو جنت میں داخل کردے، تو وہ اپنی ناف کے ذریعہ
ہے کھینچ کران کو جنت میں داخل کرے گا۔''

تشریع: جوبچه حالت حمل میں ضائع ہوجاتا ہے، وہ بچہ بھی ماں باپ کے لئے جہنم سے چھٹکار ااور دخول جنت کا ذراعہ ہے گا، بیاللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حدم ہربان ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔

انا ان خسل ابویدہ النار: جبوالدین کوجنم میں داخل کرنے کا ارادہ ہوگاتو بچائے رب ہے جھٹکا رادلائے بچائے رب ہے جھٹکا رادلائے گا، بچہاس موقعہ پر کہے گا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہول گا، اگران کوجنم میں داخل کر رہے جیں اپنے والدین کے ساتھ رہول گا، اگران کوجنم میں داخل کر رہے جیں تو مجھ کو بھی و جیں بھیج دیں، اور بیہ بات شان کریمی کے فلاف ہے، جس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور جو گنا ہوں سے معصوم ہواس کوجنم میں داخل کردیں ، البذا بچہ کی اس جت پر اللہ تعالی رحم فرماتے ہوئے اس کے والدین کو بھی جنت میں داخل کردیں گے۔ (مرقا ق بی ۱۳۰۸)، العلیق : ۲/۲۷۰)

#### مصيبت پرصبر کرنے کا ثواب

﴿ ٢ ٢ ٢ ١﴾ وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النَّبِيّ صَـلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَا ابُنَ آدَمَ إِنْ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبُتَ عِنُدَ الصَّلُعَةِ الْاولَىٰ لَمُ اَرُضَ لَكَ ثَوَاباً دُونَ

الُجَنَّةِ\_ (رواه ابن ماجة)

حواله: ابن ماجه شریف: ۱ ۱ ، باب فی الصبر علی المصیبة، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۲۰۸\_

قرجمه: حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که الله تعالی فرما تا ہے:

که 'ا ہے آدم کے بیٹے! اگر صدمہ کے اول وہلہ میں ہی صبر کرے اور الله ہے اچر طلب کرے تو میں تیرے لئے جنت ہے کم ثواب کو پہند نہیں کرتا ہوں۔''

تنشیدیع: جوشخص مصیبت کے نزول کے وقت جب کہ صبر کرنا دشوار ہوتا ہے ،صبر کرےاوراللہ تعالیٰ ہےاجروثواب کاامیدوار ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطافر مائیس گے۔ پیرحدیث قدی ہے۔ (مرقاۃ:۲/۴۰۳)

#### مصيبت پر "انا لله النخ" پڑھنے کا ثواب

﴿ ١٢٢٤﴾ وَعَنِ النَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ وَلَا مُسُلِمَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ وَلَا مُسُلِمَةٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنُ مُسُلِمٍ وَلَا مُسُلِمَةٍ يَعْدَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَهُدُهَا فَيُحُدِثُ لِلْإِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ عِنْدُ ذَلِكَ فَاعُطَاهُ مِثْلَ اسْتِرُ جَاعاً إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ عِنْدُ ذَلِكَ فَاعُطَاهُ مِثْلَ اسْتِرُ جَاعاً إِلَّا جَدَّدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَهُ عِنْدُ ذَلِكَ فَاعُطَاهُ مِثْلَ الْمَعْلَى اللهُ مَنْ اللهُ الله

ترجمه: حضرت حسين بن على رضى الله تعالى عنهما بروايت ہے كه حضرت رسول

ا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' كەكوئى مسلمان مرداوركوئى مسلمان عورت ايبى نہيں ہے جس پر کوئی مصیبت آئے ، اور وہ اس مصیبت کو یا دکر کے خواہ اس کو کتنا ہی طویل عرصہ كَذرج كابو "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" بِرُ هِي وَاللَّه تِإِرَكَ وتعالَى اس وقت اتنابي ثواب از مرنوعطا کرتا ہے جتنا کہ مصیبت کے وقت اس کے پڑھنے پراجرملتا ہے۔''

تشريح: يوم اصيب بها: جس وت مصيب نازل موتى باس وت صبر کرنے کا ثواب بہت ہے، اور اس وقت دعاما تکنے اور اجر وثواب طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہے، کیکن "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونْ " وہ صدابیارکلمہ ہے کہا گراس کو مصیبت کے بزول کے بہت بعد میں پڑھا جائے تو بھی اس کا ثواب اتناہی ہے، جتنا کہزول مصيبت كووت اس كرير صفيس ب- (مرقاة: ٢/٢٠٠٣)

# مصيبت پيش آنے ير"انا لله" يرصن كاحكم

﴿ ٢٢٨ ﴾ وَعَنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسُعُ اَحَدِكُمُ فَلْيَسُتُرُجِعُ فَإِنَّهُ مِنُ المَصَائِبِ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

حواله: بيهقي في شعب الايمان: ١١/ ١/، باب في الصبر على المصائب، حدیث نمبر :۹۲۹۳ ـ

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:'' کہ جبتم میں ہے کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بیائے کہ "إِنَّا لِلَّه" برا ھے، کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں ہے ہے۔" تشريح: مصيبت كزول كوقت جب"إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاتَّا اللَّهِ وَاجعُون "

یر هاجاتا ہے تو گویا کہ صدق دل ہے اس کااعتر اف ہوتا ہے کہ ہم اور ہما را سب کچھاللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہے،اور مالک حقیقی کواپنی ملک میں ہرطرح کے تصرف کا اختیار ہے،اورہم سب کو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لہذا یہاں کا نقصان اللہ تعالیٰ وہاں یورا كريگا، آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے برمصيبت كے موقعه براس كے برا صنے كى تلقين فرمائی ہے،البذا چھوٹی ہے چھوٹی مصیبت پر بھی اس دعا کا اہتمام کرنا بیا ہے۔

اذا انقطع شبيع: جوت كاتم روث جائة بهي"انا لله" يرفي صنى ما كيد فرمائی کہ آنخضرت صلّی الله علیه وسلم نے اس بات کی طرف اشار ہ فرمایا ہے کہ بیا ہے مصیبت جتنی بھی چھوٹی ہو، بہر حال وہ مصیبت ہے،لہذا دعاء کا اہتمام کیا جائے ، چنانچہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم نے خود چراغ بجھ جانے ير مذكوره آيت برهي ہے۔اس دعاء كے برا صنے براثواب بہت ہے،اوراس سےرنج وغم دور ہوجاتا ہے،اوردل کوبہت تسلی ہوتی ہے۔(مرقاۃ:٣٠٣٠)

# صبروشكرامت كاامتياز ہے

﴿ ١٢٢٩ ﴾ وَعَنُ أُمَّ الـدُّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتُ سَمِعُتُ آبَا الدُّرُدَاءِ يَفُولُ سَمِعُتُ اَبَاالُقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ يَاعِيسِيٰ إِنِّي بَاعِتْ مِنْ بَعُدِكَ أُمَّةُ إِذَا أَصَابَهُمُ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللهُ وَإِنْ أَصَابَهُمُ مَايَكُرَهُونَ إِحْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلا حِلْمَ وَلاَ عَفُلَ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هِذَا لَهُمُ وَلاَ حِلْمَ وَلاَ عَقُلَ قَالَ أُعْطِيهِمُ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي. (رواهما البيهقي في شعب الإيمان) حواله: بيهقي في شعب الايمان: • ٩ ١ / ٤، باب في الصبر على المصائب، حديث نمبر .990٣\_ ترجی ایند خطرت المورداء رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے حضرت الوالدرداء رضی الله تعالی عند سے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے ابوالقاسم حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے، ارشاد فرمایا: الله تبارک وتعالی نے فرمایا: که 'ا سے سیلی میں تمہار سے بعد ایک المت کو پیدا کرنے والا ہوں کہ جب ان کوکوئی ایسی چیز حاصل ہوگی جن کو وہ پسند کرتے ہوں گے تو وہ الله تعالی کاشکر اوا کریں گے، اور جب کوئی ایسی چیز ان تک یہو نچے گی جوان کو پسند نہ ہوگی تو وہ الله تعالی کاشکر اوا کریں گے، اور جب کوئی ایسی چیز ان تک یہو نچے گی جوان کو پسند نہ ہوگی تو وہ الله تعالی کاشکر اوا کریں گے، اور جب کوئی ایسی چیز ان تک یہو نچے گی جوان کو پسند نہ ہوگی تو وہ الله تعالی میں ہوں گے جب کہ نہ بر دباری رہتی ہے اور نہ تقل رہتی ہے، میں نے عرض کیا اے اللہ! یہ کیسے ہوگا؟ جب کہ ان کے پاس حلم وعقل نہ ہوگا، الله تبارک وتعالی نے فرمایا: کہ ایسے علم اور علم میں سے ان کوعظا کروں گا۔''

تشریح: اس حدیث پاک میں امت محدیہ کان نیک اوگوں کا تذکرہ ہے، جو عیش وعشر ت اور رنج وغم ہر موقعہ پر اللہ تبارک وتعالی کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، دراصل بات ریہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دومواقع ہرے نازک ہوتے ہیں:

(۱)....شدت سرور \_

(۲).....ثدت ثم \_

جب ان پرخوشی اور مسرت کاغلبہ ہوتا ہے تو وہ پھولانہیں ساتا، چنانچہ ایسے ہوقعہ پروہ شریعت کو فراموش کرجاتا ہے، اور فرامین خداوندی ہے بے نیاز ہوجاتا ہے، ایسے ہی غمز دہ انسان شدت غم کی وجہ ہے اپنی عقل کو فراموش کرجاتا ہے، چنانچ شکوہ و شکایت اس کا وطیرہ بن جاتا ہے، اورا حکام شرعیہ ہے لا پرواہی بر سے لگتا ہے، جولوگ ان مواقع پر بھی اعتدال کا وامن تھام کرمرضی رب پر چلتے ہیں وہ بہت باتو فیق ہوتے ہیں، امت محدیث بیاللہ تعالی علیہ وسلم میں پہلے دور میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں رہے ہیں، اور ہمیشہ رہیں گے ان شاء اللہ حدیث پاک میں انہی صفات کے حامل افراد کا تذکرہ ہے۔ (مرقاق ۲۸۰۰، العلیق : ۱۲/۲)

# باب زيارة القبور (زيارت توركاييان)

رقم الحديث:۱۲۲۹/تا2۲۹۱

باب زيارة القبور

447

الرفيق الفصيح ..... ١٠

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب زيارة القبور (زيارت تبوركابيان)

آ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت کرنے ہے منع فرمادیا تھا،

بعض حدیثوں میں عورتوں کو خاص طور پر منع فرمایا تھا، "لعن اللہ ذو ارات القبور" [قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے۔]بعد میں یہ نہی منسوخ ہوگئی، جمہور فقہاء اس بات پر متفق ہیں، یہ نہی مردوں کے حق میں منسوخ ہو چکی ہے، اس لئے مردوں کو زیارت قبور کی اجازت ہے، (جبکہ شرعی حدود کی خلاف ورزی نہ کی جائے) بلکہ ابن جزم وغیرہ کے بزد کیا تو عمر میں کم از کم ایک مرتبہ زیارت واجب ہے۔ (فتی الملہ میں الماری)

اس میں اختلاف ہوا ہے کہ پہننے صرف مر دول ہی کے لئے ہے یا مر دول اور عورتوں سب کوشامل ہے؟ اس میں دونوں قول ہیں۔

بعض کے نز دیک بینہی صرف مر دول کے حق میں منسوخ ہوئی ہے ،عورتوں کے لئے نہی برقرارہے۔

دوسرى رائے يد بے كدجب نبى منسوخ موئى ہے قسب كے لئے موئى ہے، مردول

اور عورتول سب کواجازت ہے، لیکن اگر بیخطرہ ہو کہ وہاں جاکر جزع فزع کریں گی یا شرکیہ حرکات کریں گی یا اور کس کے کاخطرہ ہوتو اجازت نہیں دین بیا ہے۔"قلنا یمنع النساء اذا خیف علیهن الفتنة کما هو مشاهد فی دیار نا و زماننا" [ہم نے کہا کہ عورتوں کومنع کیا جائے گاان پر فتنه کا اندیشہ ہوجیہا کہ ہمارے دیار اور ہمارے زمانہ میں مشاہدہ ہے۔ آ (الکوک الدری: ۱/۳۲۰)

اسی لئے بعض احناف نے کہا ہے کہ جائز کو اجازت ہے، شواب کے لئے مکروہ ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کے لئے بھی گنخ نہی کی قائل تھیں، ہاب دفین المعیت میں روایت گذر چکی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر گئی تھیں، اور یہ بھی کہا تھا" لو شہدت کی مازرت کی اگر میں موت کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتی تو اب تمہاری قبر پر حاضر نہ ہوتی، اس ہے بعض نے یہ استدال کیا ہے کہ اگر قبر عورت کے موت کی اجازت کی اجازت کی اجازت ہے کہ حضرت گئو ہی رحمت کے وقت اس کو نہ دیکھی ہوتو صرف اس کے لئے زیارت کی اجازت ہے ، حضرت گئو ہی رحمت اللہ عنہا کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں خہریں دیکھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں خہریں دیکھ انتا اشتیاتی نہ ہوتا ، اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے تاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے تاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس لئے شاید نہ آتی ، اگر چہ آتا اس سے سے کہ اگر آخر کی ہے کہ کھور تو تا ہوں کہ کے کہ کو کھور تو تا ہوں کہ کہ کے کہ کو کھور تو تا کہ کو کھور کے کہ کو کھور تا کہ کو کھور تا کہ کو کھور کے کہ کور کے کہ کو کھور کے کہ کور کے کھور کے کہ کور کور کے کہ کور کور کے کہ کور کے کہ کور کے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر عورتوں کے لئے زیارت قبور ہے مطلقاً نہی کی قائل ہوتیں تو شدت شوق کے باوجود بھی اپنے بھائی کی قبر پر ندآ تیں ،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشاد 'لو شہدتک مازد تک' ے زیادہ بیا صدیقہ میں آتا ہے کہ آپ بغیر شدت اشتیاق کے زیارت نہیں کیا کرتی تحسیں، شایداس کو خلاف

الدفيق الفصيع ..... ١٠ مصلحت يجمعتى بول و الله اعلم.

یا درہے کہ یہا ختلاف صرف غیر انبیاء کی قبور کے بارہ میں ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبرشریف اس ہے مشتنیٰ ہے، جن احادیث میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضۂ اطہر کی زیارت کے فضائل آئے ہیں، وہمطلق ہیں،ان میںعورتو ل کااشثناء نہیں ہے،اورضابطہ ہے کیا حکام ثم عیہ خواہ مذکر کے صیغوں کے ساتھ ہی ہوں،کیکن وہ عورتو ں کوبھی شامل ہوتے ہیں، جب کیا خصاص کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ (اشرف التوضیح) (فتح الباري:۳/۱۴۸ عدرة القارى: ۶۸ رو ۷/ ۸، انتعلق الصبح: ۲/۴۷)

# ﴿الفصيل الأول ﴾

# زبارت قبور کی اجازت

﴿ ١٧٤ ﴾ و عَنُ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ قَزُورُوهَا وَنَهَيْنُكُمُ عَنُ لُحُومُ الْأَضَاحِيُّ فَوْقَ ثَلَثٍ فَأَمُسِكُوا مَا بَدَا لَكُمُ وَنَهَيُنُكُمُ عَنِ النَّبِيلَةِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْآسُقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٣١٣/١، باب استئذان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ربه عزوجل في زيارت قبر امه، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ٩٧٥-**حل لغات**: نهيتكم، فعل ماضى واحد متكلم، نههى عن كذا (ف) روكنا بمصدر

نهياً، قبر جمع قبور، قبر، لحوم جمع ، واحد لحم، گوشت ، الاضاحى جمع ، واحد الاضحية ، قربانى ، امسكو افعل امر جمع ندكر حاضر ، باب افعال ، روكنا ، بدالكم فعل ماضى ، واحد ندكر عاسب ، بدا له فى الامر ، (ن) خيال سوجمنا ، خيال آنا ، بات و بمن مين آنا ، سقاء مشك ، جمع اسقية ، لا تشربوا ، فعل نهى جمع ندكر حاضر ، شوب يشرب يشرب شرباً الماء (س) بينا ، مسكو ا ، اسم فاعل ، سكو يسكو أن سكو أرسى مست بونا ، مد بوش بونا .

ترجمه: حضرت بریده رضی الله تعالی عند سے روایت ہے که حضرت رسول اگرم سلی الله علیه وسلی منا ہے ارشاد فرمایا: ''که میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے ہے منع کیا تھا، ابتم قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، ابتم قبروں کی زیارت کیا کرو، اور میں نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے ہے تم کومنع کیا تھا، ابتم جب تک بیا ہواس کورکھو، اور میں نے تمہیں مشکیزہ کے علاوہ کسی چیز میں نبیذ پینے ہے منع کیا تھا، ابتم سب برتنوں میں لی سکتے ہو، بشر طیکہ وہ نشر آ ور نہ ہو۔''

تعف ریح: علامه ابن حزم ظاہری کے زوریک زیارت قبوراگر چرندگی میں ایک مرتبہ ہوواجب ہے، صدیث باب کی وجہ سے اسلئے کھان کے زودیک امر وجوب کیلئے ہے۔
جہور فرماتے ہیں کہ مردول کے لئے زیارت قبور جائز ہے، اور اس حدیث میں امر اباحت کے لئے یا استحباب کے لئے ہے، اس لئے کہ نہی کے بعدامر وجوب پر والات نہیں کرتا بلکہ اباحت کو تابت کرتا ہے، واضح رہے کہ ابتداء اسلام میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرما دیا تھا، اس کی وجہ یتھی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جلدی ہی بت پر بتی ہے تائب ہوکر اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن جب ان کے داول میں اسلام کی محبت راسخ ہوگئی، اور بت پر بتی اور شرک سے نفر ت ہوگئی تو پھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت فرمادی۔

ایک دوسرا مئلہ یہ ہے کہ کیاعورتوں کے لئے زیارت قبور کی اجازت ہے؟ اس سلسلہ

میں حضرات فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

بعض امل علم فرماتے ہیں کہ جس طرح مردوں کے لئے زیارت قبور کی اجازت ہے، اس طرح عورتوں کے لئے زیارت قبور کی اجازت ہے، اس طرح عورتوں کے لئے بھی زیارت قبور کی اجازت ہے، اوران کے بزد کی وہ حدیث جس میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت وار دہوئی ہے پہلے کی ہے، اس حدیث ہے جس میں مرداور عورت دونوں شامل ہیں۔ جس میں مرداور عورت دونوں شامل ہیں۔

دلیل: حدیث عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها: "قالت کیف اقول یا رسول الله
تعنی فی زیارة القبور قال قولی السلام علی اهل الدیار من المومنین
والمسلمین الخ" (مسلم شریف: ۱۳۱۳) [عرض کیا که اے الله کے
رسول! زیارت کے موقعہ پر کیا پڑھوں؟ ارشاد فر مایا: یہ پڑھا کرو: "السلام علی
اهل الدیار من المومنین والمسلمین الخ" یہاں رہنے والے مونین اور
مسلمین کوسلام ہو۔ عضرت عائش صدیقہ رضی الله تعالی عنها کا زیارت قبور کے
وقت حضورا کرم سلی الله تعالی علیہ وسلم ہے کسی دعا کے پڑھنے کے بارے میں پوچھنا
عورتوں کے لئے زیارت قبور کی اجازت کی دیل ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لئے زیارت قبور مکروہ ہے۔

دلیل: حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنیما: "لعن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم زوارات القبور" (ترمذی شریف: ۲۰۳) [قبرول کی بهت زیارت کرنے والی عورتول پررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔]

اس کا جواب بیہ ہے کہ عورتول میں صبر کی کمی اور کشرت کے ساتھ جزع فزع کرنے کی وجہ ہے ممانعت وارد موئی ہے۔

یا چونکہ حقوق زوجیت کی صبیع اس ہے ہوتی ہے،اس لئے ممانعت وارد ہوئی ہے۔

صاحب بذل المجهو دفرماتے ہیں کہ جب حق زوجیت کے ضائع ہونے سے مامون ہواور جزع فزع سے اوراس جیسے دوسر نے فتنوں سے حفاظت ہو، تو عورتوں کے لئے بھی زیارت قبور کی اجازت ہے، اس لئے کہ زیارت قبور کی علت سے بیان کی گئی ہے کہ اس سے موت کی یا د تازہ ہوتی ہے، اور آخرت یاد آتی ہے، زہد پیدا کرتی ہے، تو جس طرح مردان چیزوں کے فتان ہے، البنداعوتوں کے لئے زیارت قبور کی احازت سے کوئی مانع نہیں رہا۔

لیکن حفیہ کا فتو کی اس پر ہے کہ جوان عورتو ل کے لئے جانا تو جائز نہیں ہے،اور بوڑھی عورتو ل کواس شرط کے ساتھ ا جازت ہے کہ پر دہ کے ساتھ جائیں، بن سنور کریا خوشبولگا کرنہ جائیں۔

اوراس بات کا یقین ہو کہ وہاں جا کر کوئی خلاف شرع کا منہیں کریں گی ، مثلاً رونا پٹینا اوروہ بدعات وخرا فات جوقبروں پر کی جاتی ہیں۔ اوروہ بدعات وخرا فات جوقبروں پر کی جاتی ہیں۔ (شامی زکریا: ۱۵۰؍۱۵۰؍۱۵۰؍بذل المجہو د: ۵۲۷/۵۰؍۴؍فحات التی تھے: ۲۵/۵۸/۳)

#### تین دن سےزا کد قربانی کا گوشت رکھنا

و نھیت کم عن الحوم الاضاحی فوق ثلاث: یعن قربانی کا گوشت تین دن ہے زیادہ جمع کرنے ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا،اس کی وجہ پیتھی کہ دیہاتوں اور گاؤں میں قطر پڑ گیا تھا،جس کی وجہ ہے گاؤں والے مدین طیبہ میں جمع ہو گئے، جوضر ورتمند اور مختاج سے،اس بناء پر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین دن ہے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کرنے ہے منع فرما دیا تھا تا کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں، یہ کوئی تشریعی محکم نہیں تھا،لہذا اگر کسی مخصوص ملک یا شہر میں کسی وقت یہ صلحت

پین آ جائے تو وہاں کے ذمہ دار کے لئے جائز ہے کہ وہ ایسا تھم نافذ کردے، اور اوگوں کو تین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو جمع کرنے سے منع کردے، تا کہ پڑوی میں رہنے والے بھو کے فقیروں اور مختاجوں کی ضرورت پوری ہو سکے۔ (تھملہ فتح المہم:۹۷/۲۹، مرقاۃ:۵۰/۲۰)

چنانچاس وقتی مصلحت کے فتم ہونے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دیدی کہ وہ جتنے دنول تک بیابیں قربانی کے گوشت کو جمع رکھ سکتے ہیں۔ (ایضا، التعلیق: ۲/۲۷)

# نبيذ كأحكم

و نھیتکم عن النبیذ الا فی سقاء: نبیذایک فاص سم کامشروب ہے جوکھجوراور کشمش کے ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ مجوریا کشمش کو کسی برتن میں ڈاکٹر کچھوفت کے لئے چھوڑ دیتے ہیں، جب پانی کے اندرمٹھاس پیدا ہوجاتی ہے، تو پھراس کو پیتے ہیں، واضح رہے کہ نبیذ کا پینا اس شرط کے ساتھ حال ہے کہ اس میں نشہ نہ بیدا ہوا ہو۔

آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا ہمشکیزہ کے علاوہ باتی برتنوں میں نبیذ بنا نے سے منع فرمادیا تھا،اس لئے کہ مشکیزہ رقبق چڑ ہے کاہونے کی وجہ سے اس میں پانی جلد گرم نہیں ہوتا،اورنشہ بھی جلد پیدا نہیں ہوگا، برخلاف دوسر سے برتنوں کے کہ ان میں پانی جلد گرم ہونے کی وجہ سے نشہ جلد پیدا ہوجاتا ہے،اورشراب کی حرمت ابھی قریب ہی ہوئی تھی، گرم ہونے کی وجہ سے نشہ جلد پیدا ہوجاتا ہے،اورشراب کی حرمت ابھی قریب ہی ہوئی تھی، اور عرب کے لوگ شراب کے بڑ سے شوقین اور دلدادہ تھے، کہیں وہ لوگ جن کے اندرا بھی دین بھی پختہ نہیں وہ نشہ آ ورنبیذ نہ استعال کرنے لگیں، اس لئے مشکیزہ کے علاوہ باتی برتنوں کے استعال سے ہی ممانعت فرمادی گئی لیکن جب شراب کی قطعی حرمت بھی نازل ہوگئی اور کلی طور

برشراب کوچھوڑ دیا گیا اوراطمینان ہوگیا کہاب نشہ آ ورنبیز بھی استعال نہ کریں گے ،نؤ پھر دوم بے برتنوں کے استعال کی بھی احازت دیدی گئی۔(التعلق: ٢/٢٤١) **ھائدہ**: اس ہے معلوم ہوا کہ کوئی چیز فی نفسہ تو جائز ہو، کیکن وہ کسی ناجائز چیز کا ذراجہ بن عتی ہوتو اس ہے بھی ممانعت کردی جاتی ہے، بہت ہے مسائل اس سے نکل سکتے ہیں۔فقط

# حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كاايني والده كى قبر كى زيارت فرمانا

﴿ ١ ٢٤ ١ ﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَرَ أُمِّهِ قَبَكَىٰ وَٱبْكَىٰ مَنْ حَوْلَةً فَقَالَ اسْنَأْذَنُتُ رَبِّي فِي أَنُ اَسْنَغُفِرَلَهَا فَلَمْ يُؤُذَنُ لِي وَاسْتَاذَنْتُهُ فِي أَنُ أَزُورَ قَبُرَهَا فَأَذِنَ لِي قَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ. (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٣ ١ ٣/ ١ ، باب استئذان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ربه عزوجل في زيارة قبر امه، كتاب الجنائز ، حديث نمبر:٩٤٦\_ حل لغات: زار يرور زيارة (ن) ما قات كے لئے مانا، زيارت كرنا، بكي يبكي بكاء رض) رونا، ابكي (افعال) رالانا، استأذن (استفعال) احازت طاب كرنا، تذكه و فعل مضارع، واحدمؤنث (تفعیل) یا د دلانا به

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زبارت کی، آنخضرے صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم روئے اوراینے اردگر د کے لوگول کوراایا ، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ''کہ میں نے اپنے رب سے اس بات کی اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی والدہ کے لئے مغفرت کی دعا کروں، مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی ،اور میں نے اس بات کی اجازت طلب کی تھی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو مجھے اس بات کی اجازت عطا کر دی گئی ، تو تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ موت کویا دولاتی ہے۔''

تعشریع: فلم یو نان نی : آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کی والده حضرت آمنه کی وفات مدینه منوره سے لوٹے ہوئے مقام ابوا پر ہوئی، اور وہیں تدفین بھی ہوئی، جب که آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم کی عمر مبارک ۲ رسال تھی، حضورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم نی عمر مبارک ۲ رسال تھی، حضورا کرم سلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی تعالی علیه وسلم بحب مکه کی فتح سے فارغ ہوئے تو آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، وہاں آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم والدہ کی جدائی اور فراق پر روپڑے، اور آنخضرت کوروتا و کھے کردوسر سے جابہ کرام رضی الله تعالی عنهم بھی رونے گئے۔

# أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كے والدين كا اسلام

ابایک اہم مسکدیہ ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا انتقال حالت کفر میں ہوایا دونوں نے حالت اسلام میں وفات پائی؟ بعض علاء فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین نے حالت شرک میں وفات پائی ،ان کا مستدل میں حدیث باب ہے، جب کہ علاء متاخرین فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین نے حالت اسلام میں وفات پائی، اور حالت اسلام پر مرنے کی تین صورتیں منقول ہیں:

(۱) ۔۔۔۔ کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے،اوراسی دین پران کا انتقال ہوا۔ (۲) ۔۔۔۔۔ کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو اسلام کی دعوت نہیں پہونچی بلکہ ایام فترت میں زمانہ نبوت سے پہلے ہی انتقال ہوگیا، اس لئے جب تبلیغ اور دعوت نہیں پہونچی آؤ پھرعذا ب بھی نہیں ہوگا۔"وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" واورہم بھی کسی کواس وقت تک سز انہیں دیتے جب تک کوئی پیغیمر (اس کے پاس) نہ بھیجدیں۔(آسان ترجمہ)] (سورہ بنی اسرائیل:۱۵)

(۳) ....علامہ ابن جُرَّ نے فرمایا ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے والدین کواللہ تعالی کے تکم سے زندہ کیا، اور وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، گر کواللہ تعالی کے قات ہوگئ، اگر چراس حدیث پر حفاظ حدیث شریف نے طعن کیا ہے، گر متعدد طرق کی وجہ سے حدیث حسن ہوگئ ہے، نیز اس حدیث پاک کوامام قرطبی اور حافظ ابن ناصر الدین نے صحیح کہا ہے، اور علا مہ سیوطی نے حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے سلسلہ میں تین رسالے تصنیف فرمائے ہیں، اور جانبین کے دائل کو بسط کے ساتھ قتل فرمایا ہے، بھر مخافیین کے شبہات کے جواب جانبین کے دائل کو بسط کے ساتھ نقل فرمایا ہے، بھر مخافیین کے شبہات کے جواب دیئے ہیں، یہ مسئلہ چونکہ انتہائی حساس ہے، اسلئے اس میں سکوت ہی بہتر ہے۔ دیئے ہیں، یہ مسئلہ چونکہ انتہائی حساس ہے، اسلئے اس میں سکوت ہی بہتر ہے۔ (بذل الحجود دیم ۲/۲۷)، انعلیق : ۲/۲۷ انعلیق : ۲/۲۷ نامی اللہ التھیے : ۲/۲۷)

# قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا

﴿ ١ ٢٢٢ ﴾ وَعَنُ بُرَيُدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمُ إِذَا خَرَجُوا إلى الْمَقَابِرِ فَقُولُوا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ اَهُ لَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُسُلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمُ لَاحِقُونَ نَسُأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٣ ١ مرا ، باب مايقال عند دخول القبور، كتاب الجنائز، حديث تمبر: ٩٤٥\_

حل لغات: خرجوا فعل ماضى، جمع مذكر عائب، (ن) نكانا، مقابر جمع به واحد مقبوة، قبرستان، ديار جمع ب، واحد دار، گر، مكان، ربخ كى جگه، لاحقون، اسم فاعل، جمع مذكر عائب، لحق (س) بالينا، آمانا، آي، و نجنا ـ

- (۱) ....جس طرح زندول کوسلام کیاجا تا ہے، اسی طرح مر دول کوبھی سلام کیاجا تا ہے۔
- (۲) ....سلام کومقدم کیاجائے نام کومؤخر، برخلاف زمانۂ جاہلیت کے کہ زمانۂ جاہلیت میں نام کومقدم کیاجاتا تھا، سلام کومؤخر کیاجاتا تھا۔
  - (٣).... دعائية كلمات كونام بيم مقدم كرنا بيائية \_
  - (٣) ....ای طرح بردعاء خیرمین دعائیه کلمات کومقدم کرنا میائے۔
- (۵) ۔۔۔۔ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبرستان کوایک بستی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بستی میں لوگ اکٹھا رہتے ہیں، قبرستان میں بھی

مردے اکٹھارہتے ہیں،اورجس طرح گھرول میں جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں ای طرح قبرستان میں جاتے وقت سلام شروع ہوا۔

(٢) .... قبرستان میں جا کر بیاستحضار کرنا ما ہے کہ ایک روز ہم کوبھی قبرستان آنا ہے۔

(2) .... قبرستان جا کراپنے لئے اور مردول کے لئے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنا بیاہئے ۔ تفصیل کے لئے ملاحظ ہو۔العلیق اصبیح:۲/۲۷۳، فتح المہم:۱/۵۴۔

# ﴿الفصل الثاني

### قبرستان پہونچ کر ہڑھی جانے والی ایک دعاء

﴿ ١ ٢٤٣ ﴾ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ مَرُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ مَرً النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا قَالَ مَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ بِوَجُهِم النَّبُورِ بِالْمَدِينَةِ قَأَقَبَلَ عَلَيْهِمُ بِوَجُهِم فَعَالَ السَّلَامُ عَلَيْهِمُ مِلَا الْقُبُورِ يَغُفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ وَأَنْتُمُ سَلَفُنَا وَنَحُنُ بِالْآثُرِ وَاه الترمذي وَقَالَ هذا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيُبٍ \_

حواله: ترمذي شريف: ٢٠٠٣ / ١ ، باب مايقول الرجل في المقابر ، كتاب الجنائز ، حديث نمبر: ١٠٥٣ ـ

قر جمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدینہ کے قبرستان تشریف لے گئے تو قبروں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا: ''اے قبر والوا تم پرسلامتی ہو، الله تعالی جماری اور تمہماری مغفرت فرمائے ، تم ہم سے پہلے چلے گئے ، اور ہم بھی تمہمارے پیچھے تیجھے آ رہے ہیں۔ (تر فدی) تر فدی نے اس حدیث

کے بارے میں کہاہے کہ بیٹسن فریب ہے۔

تشریح: فاقبل علیهم بوجهه: بیحدیث شریف اس بات پردالت کرتی ہے که صاحب قبر کوسلام کرتے وقت اپنا چرہ میت کی طرف کرنامستحب ہے، اور دعاء کے وقت بھی اس کی طرف رخ رہے، اس پر عام مسلمانوں کاعمل ہے۔

علامہ ابن حجرٌ فرماتے ہیں کہ ہمار سزز دیک مسنون ہیہ کہ دعاء کے وقت چیرہ قبلہ کی طرف کرے، جبیبا کہ دوسری احادیث میں مطلق دعا کے وقت قبلہ کی طرف چیرہ کرنے کا تذکرہ ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بہت ہے مواقع ہیں جن میں آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہیں فرمایا، جیسے سعی، طواف، مسجد میں داخل ہونا، اور نکلنا، کھانے پینے اور عیادت کے وقت کی دعا بھی اسی میں داخل ہے ۔ لہذا معلوم ہوا کہ استقبال اور عدم استقبال کا انحصار جگہ کے لحاظ ہے ہے۔

#### زیارت قبر کے آ داب

علامہ مظہر قرماتے ہیں کہ میت کی زیارت قبر کاطریقہ اور ادب بیہ ہے کہ حالت حیات میں جس طرح اس سے ملاقات کے وقت اس کی طرف اپنا چرہ کیا جاتا ہے، اور اس کا اگرام اور احترام کیا جاتا ہے، اس طرح مرنے کے بعد اس کی قبر پر سلام اور دعا کے وقت اپنا چرہ اس کے چرہ کی طرف کرے، اور اس کا اگرام اور احترام کرے، یہاں تک کہ اگر اس کے عظیم المرتب ہونے کی وجہ سے زندگی میں اس سے دور بیٹھ تا تھا، تو اس کی قبر پر کچھ فاصلہ سے بیٹھ، اور اگر زندگی میں اس سے ملاقات کے وقت قریب بیٹھ تھا تھا تو اس کی قبر کے قریب بیٹھ، یا اور اگر زندگی میں اس سے ملاقات کے وقت قریب بیٹھ تھا تھا تو اس کی قبر کے قریب بیٹھ، یا کھڑ اہو، اور جب کسی میت کی قبر کی زیارت کر بے تو کم از کم سورۂ فاتحا اور تین مرتبہ ''قبل ہو

الله احد " ير حكرايصال ثواب اوراس كے لئے دعا و خفرت كرے، اور قبركون تو جيوئے اور نه بوسه دے، اس کئے که بیانصاری کی عادت ہے۔ (مرقاۃ:۲/۴۰، اتعلیق:۳/۲۷، الطيبي: ٢٣٧/١١)

### ﴿الفصل الثالث﴾

#### آنخضرت على كارات كوفت قبرستان تشريف لےجانا

﴿ ١٤٢٣ ﴾ و عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيُلَتُهَا مِنُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ مِنُ احِرِ اللَّيُلِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُولُ اَلسَّلَامُ عَلَيُكُمُ دَارَ فَوْم مُؤْمِنِينَ وَاتَاكُمُ مَا تُوْعَدُونَ غَداً مُ وَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمُ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِاهُل بَقِيُع الْغَرُقَدِ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٣١٣/١، باب مايقال عند دخول القبور الخ، كتاب الجنائز، حديث نمبر:٩٤٨\_

ت جمه: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم جس رات کومیر ہے یہاں تشریف لاتے تنے تو اس رات کواخیر حصه میں بقیع قبرستان آشریف لے جاتے تھے،اوروہاں پرکلمات پڑھتے تھے:''السلام عليكم البخ" [ا سال بنتي كے مؤمنوں كى جماعت! تم يرسلام ہو،جس چيز كاتم ہے كل کے لئے وعدہ کیا گیا تھاوہ تم کول گئی، ابتم کومہلت دی گئی ہے، ہم بھی ان شاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ! بھیع غرقد والوں کی مغفرت فرماد یجئے۔ آ

تشریع: الی البقیع: بقیع مدینه کے قبرستان کانام ہے، پہلے بید مینہ ہے ہا ہرایک جنگل تھا، جس میں غرفتد نامی پیڑا دراس کی جھاڑیاں بکثرت تھیں، بعد میں بیر جھاڑیاں اور پیڑختم ہوگئے، اسی غرفتد نامی پیڑکی دجہ ہے اس کانام غرفتد بڑا، باد جود یکہ وہ پیڑختم ہوگئے، لیکن نام باقی رہا، اب بیہ قبرستان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل متصل ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۲۰۷۷)

یہاں جولوگ وفن ہوتے ہیں ان پراللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، یہ قبرستان اب "جنت البقیع" کہلاتا ہے، پہلے مدینہ کے باہر تھا، اب مدینه طیبہ کی وسعت کی وجہ سے مدینہ طیبہ کے اندرآ گیا ہے۔

فائده: اس سے يہ بھی معلوم ہو گيا كدرات ميں بھی قبرستان كى زيارت كوجا سكتے ہيں۔

### زیارت قبور کے وقت پڑھی جانے والی ایک اور دعاء

﴿ ١ ٢٧٥ ﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ كَيُفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ! تَعُنِيُ فِي زِيَارَةِ اللهِ! لَهُ! تَعُنِيُ فِي زِيَارَةِ اللهِ يَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ فِي زِيَارَةِ اللهِ يَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُسُتَأْجِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ وَالْمُسُتَأْجِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمُ لَلَا حِقُونَ . " (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٣ ١ ٣ / ١ ، باب مايقال عند دخول القبور الخ ، كتاب الجنائز ، حديث نمبر :٩٤٩ -

ترجمہ: حضرت عائشہ صدایقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں کس طرح کہوں؟ ان کا مقصد تھا کہ میں زیارت قبر کے وقت کیا پڑھا کروں؟ آنم مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:" کہ یہ کہا کر:" السسلام عسلی اہلے ہے گئے اور جو پیچھے رہ گئے سب پر اللہ کی باشندوں پر سمامتی ہو، ہم میں سے جولوگ پہلے چلے گئے اور جو پیچھے رہ گئے سب پر اللہ کی رحمت ہو، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے بیاباتو ہم عن قریب تم سے ملئے والے ہیں۔]

تشریع: بیعی نے شعب الایمان میں حضر ت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ عندسے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو حض کئی قبر پر گذر ہے جس کووہ دنیا میں جانتا اور پیچا نتا تھا، پھر اس قبر والے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اور اس کو پیچا ن لیتا ہے، اور اس کو بیچا ن لیتا ہے، اور اس کو سلام کرتا ہے قو صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اور اس کو بیچا نتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے قو صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، لیکن اس کو پیچا نتا نہیں ہے۔ (مر قاق ۱۸۴۹)

#### جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کی فضیات

كرناميا ہے،اوراس بات كوتازه ركھناميا ہے كەنقرىب جميں اسى شېرخموشاں ميں آنا ہے۔

﴿ ١ ٢ ٢ ١ ﴾ وَعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ النَّعُمَانِ يَرُفَعُ الْحَدِيثَ اللَّي اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ زَارَ قَبُرَ اَبَوَيُهِ اَوُ اَحَدِهِمَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ زَارَ قَبُرَ اَبَوَيُهِ اَوُ اَحَدِهِمَا فِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ زَارَ قَبُرَ اَبَوَيُهِ اَوُ اَحَدِهِمَا فِي صَعِب فِي شعب الله المنهقى في شعب الايمان مرسلا)

**حواله**: بيهقى فى شعب الايمان: ١ ٢/٢٠، باب فى بر الوالدين، مديث نبر ٢/٢٠٠٠ .

قو جعه: حضرت محمد بن نعمان سے روایت ہے کہ وہ اس صدیث کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فر مایا: صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد فر مایا: 
'' کہ جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت ہر جمعہ کو کر نے وال کی معفرت کر دی جاتی ہے ،اوراس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک لوگوں میں شار کیا جاتا ہے۔'' بیہ چی شعب الایمان میں بطریق ارسال بیر حدیث منقول ہے۔

تعشیریں : جس طرح والدین کے حقوق ان کی حیات میں ہیں، اوران حقوق کی اوا گئی کرنے والی اولا دمطیع وفر مال ہر وارجھی جاتی ہے، اسی طرح والدین کے کچھے حقوق اولا و کے ذمہ ان کی و فات کے بعد بھی ہیں، ان ہی حقوق میں سے ایک حق ان کی قبر پر حاضر ہوکر ان کے لئے دعاء بعفرت کرنا ہے، جو محض اپنے والدین کی یا ان دونوں میں ہے کی ایک کی قبر کی ہر جعد کو یا ہفتہ میں ایک روز زیارت کر ہے والدین کی بیان دونوں میں کے کی ایک کی جبری ہر جعد کو یا ہفتہ میں ایک روز زیارت کر بے والدین کی بیان دونوں میں کے ماتی رہتی ہے۔ اس کو معافی ماتی رہتی اسکے قرآن وغیرہ ہرا ہے کہ وجہ ہے۔ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ (مرقاق ۲/۴۰۸)

#### زيارت قبور كانفع

﴿ ١ ٢٤٧ ﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُهَيُنُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُهَيُنُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُو

حواله: ابن ماجه شریف: ۲ ا ۱۳/۱ ، باب زیارة القبور، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۵۵۱

قرجه: حضرت ابن مسعودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کہ میں نے قبروں کی زیارت سے تم کومنع کیا تھا، اب قبروں پر جایا کرو، اس وجہ سے کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، اور آخرت کی یا ددلانے کا سبب بنتا ہے۔''

تعشریع: فانها تر هد فی الدنیا: یعنی قبر کی زیارت اس بات کا احساس داراتی ہے کہ یہ چا پھر تا جسم ایک دن اڑھک جائے گا، اورا دھرا دھر دیکھنے والی نظریں دیکھنے کی طاقت وقوت ہے جروم ہوجا کیں گی، اوراس کے جسم کو دیگر مر دول کی طرح فن کر دیا جائے گا، تو ایس فانی زندگانی میں دل لگانا محض نا دانی ہے، نیز قبرستان میں جا کر قبرول کی جائے گا، تو ایس فانی زندگانی میں دل لگانا محض نا دانی ہے، نیز قبرستان میں جا کر قبرول کی زیارت سے یہ جس احساس ہوتا ہے کہ ایک دن دنیا ختم ہوجائے گی، اور ہمیشہ رہے والی آخرت میں ہمیں جانا ہے، لہذا وہاں جانے سے پہلے اس کی پوری پوری تیاری کرنی بیا ہے۔ (مرقا ق:۲/۴۰۸)

#### بہت زیا دہ قبرستان آنے والیوں پرلعنت

﴿ ١٧٤٨ ﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ آنَ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ . (رواه احمد والترمذي وابن ماجة) وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِينٌ حَسَنٌ صَحِيحً . وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هَذَا حَدِينٌ حَسَنٌ صَحِيحً . وَقَالَ الْعِلْمِ آنَ هَذَا قَبُلَ آنَ يُرَجِّصَ النَّبِيُ صَلَّى وَقَالَ الْعِلْمِ آنَ هَذَا قَبُلَ آنَ يُرَجِّصَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا رَحَّصَ دَحَلَ فِي رُحُصَتِهِ الرِّحَالُ وَالنِّسَاءُ وَقَالَ بَعُضُهُمُ إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبُرِهِنَّ وَكَثُرَةِ حَزَعِهِنَّ تَمَّ كَلاَمُهُ.

حواله: مسند احمد: ۳/۳ مترمذى شريف: ۳-۲ ا ، باب كراهية زيارة القبور للنساء، كتاب الجنائز ، حديث أبر: ۱۵۲۱ ابن ماجه شريف: ۱۱۳ باب النهى عن زيارة النساء الخ، كتاب الجنائز ، حديث أبر: ۵۵۵ ـ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم صلی اللہ علیہ وہلم نے قبروں کی بہت زیارت کرنے والی خوا تین پر لعنت فرمائی ہے۔ (احمد ، ہزنی ، ابن ماجه ) صاحب برندی نے فرمایا کہ بیر حدیث حسن صحیح ہے، اور انہوں نے بیہ بھی کہا کہ الم علم عیں ہے بعض کی رائے بیہ ہے کہ قبروں کی زیارت کر نیوالیوں پر لعنت قبروں کی زیارت کر نیوالیوں پر لعنت قبروں کی زیارت کی اجازت مر دول اور عور تو ل کی زیارت کی اجازت ہوگئی تو اجازت مر دول اور عور تو ل کی زیارت کر خوت میں کیسال ہے، اور بعض المل علم کی رائے بیہ ہے کہ چونکہ عور تو ل کے اندر صبر کی قلت ہوتی ہے، اور رونے پٹنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اسی بنا پر قبروں کی زیارت کرنے کو عور تو ل کے انہند کیا گیا ہے۔ ہزندی کا کلام پورا ہوگیا۔

تفسویہ: جمہور کے زدیک عورتوں کے لئے زیارت قبور کروہ ہے، حفیہ کے یہاں اس مسئلہ میں دوروایات ہیں: (۱) ..... جواز۔ (۲) ..... عدم جواز۔ فقاوئی عالمگیری میں ہے کہ "الاصح لا باس بھا" (۵/۳۵۰) حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہا حوال کے اختلاف ہے تکم بدل جائے گا۔ (العرف الشذی) مطلب سے ہے کہ اگر عورتوں ہے کثرت جزع کا صدوریا مردول ہے اختلاطیا ہے پردگی رونما ہویا بدعات کا ارتکاب ظاہر ہوتو ممانعت رائے ہے، اور اگر ایسا کوئی اندیشہ نہ ہوتو پھر جائز ہے۔ (الکوکب الدری: ۱/۳۲۰)، شامی

#### میت کااحتر ام

﴿ ١ ٢ ٤ ﴾ و كَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهَا قَالَتُ كُنتُ اَدُخُلُ بِينِنِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّىُ وَاضِعٌ ثَوْبِيُ وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوُجِيُ وَأَبِي فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمُ فَوَاللَّهِ مَادَ خَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشُدُودَةً عَلَيَّ ثِيَابِي خَيَاءُ مِنْ عُمَرٍ ـ (رواه احمد) -- 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 .

ترجمه: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها يروايت بي كمين ايخ اس حجره میں جس میں حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مدفون ہیں جب داخل ہوتی تو اپنی اوڑھنی اتار کررکھ دیتی تھی، اور یہی کہتی کہ یہاں میرے شوہر اور میرے والد آرام فرماہیں، کیکن جب وہال حضر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کئے گئے تو اس کے بعد اللہ کی قسم میں جب بھی اس حجرہ میں داخل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے حیا کی وجہ ہے اپنے کیڑوں کوسمیٹ کرمیا درہےخوب ڈھک کر داخل ہوتی تھی۔

تشریع: فقهاء نے اس حدیث پاک ہے بداستدابال کیا ہے کے قبر پرمیت کی زیارت کے وقت اس کا اس طرح اوب واحتر ام لازم اور ضروری ہے، جس طرح کماس کی حيات مين الازم ب\_ (مرقاة: ٩ • ١/٢، التعليق: ٢/٢ م، الطيبي: ٣/٣٣٧)



الجزء العاشر بحمل الله تعالى و احسانه و توفيقه تعالى و بمنه و كرمه و يليه الجزء الحالى و العشر اوله كتاب الزكوة ال شاء الله تعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التو اب الرحيم بحرمة حبيبك سيل المرسلين و صلى الله تعالى عليه و على اله و اصحابه اجمعين الى يوم الله ين محمد فاروق غفرله